تال الله

#### ( جله حقوق تي منف محفوظ يسي .)

الشاعث باراول أكثوبر مقاووا نغدادا شاعت (٥٠٠) پائج سو م کتابت يس يم على صاحب طياعت اعبازيرس جيته بازار حسيدرآمار یس بم علی صاحب سسردرق مين بلاكس - جهة بازار معدر آباد طباعت ا د بی مرکز ا بی زبرنشگ پریس حدکه به یا تاث - اس *گن ب* کی اشاعت کے بے ہے۔ اندهوا بردیش ارد و اکیڈی حیدرآبادی جزوی مالی اعامت ماس سے

علی سے بیتے اسٹوڈنٹن یک ہاوی جاریندار میدرآباد میا فی بک میں کا بول میں میان کی میدرآباد میں کتاب کھر سیاست درگاہ ندہ نواز می کرگر میدرآباد میں روزام رسیاست جوابرال ہروروڈ حیدرآباد

يمت ومسروي

برادی بنورک! مولوی محرصت مولوی محرصت مین الدین الضاری الم

عبدو مولا ورمکین یک دگر مهردو بیتات اند، از ذوقِ نظر

بندہ اور خدا ایک ووسرے کی تدائش میں بے بن ایک دوسرے کے مشاق ہیں ۔ دوسرے کے مشاق ہیں ۔

## ترتیت و الطرعلام وتلكرينيه ايك نظر فوش كذر والرطيب انصارى بيش كفنت ارى م رخت فر • مقصرشعر • وطنيت 4 • جاويداقبال • ربياست و زات رسالت • حفرت السان • تلاش آدم

#### نے کے کال کی دُعا ج

"عبد حافر کو علوم بین اینی ترتی اور سائیس کی بے نقیسو کامیا بیان پرناز ہے۔ اس میں شک نہیں ، اور یہ فخر بجا بھی ہے۔ آج زمان و مکان ختم ہور ہے ہیں ، اور انن اسراد فطرت کو بے نقاب کرنے اور اس کی و توں کو آپنے نگے سخر کرنے میں چرت انگیز کامیا بیاں مامس کرد ہاہے ۔ گر یاد رکھے! انسان اس زمین پر حرف ان ن کا احت رام کرکے باتی رہ سکتا ہے۔ اگر تعلی قوتوں نے ساری دیا کے ان و میں احرام ان بیت کا جذبہ بیدا کرنے کے لئے زور نہ لکا یا تو یہ زمین خون آئم ورندوں کی شکارگاہ بن کر دو جائے گئی ۔ اس سے آئیے! ہم نے سال درندوں کی شکارگاہ بن کر دو جائے گئی ۔ اس سے آئیے! ہم نے سال کو اسی دعا کے سائے شروع کرن کہ .

قادم مُطلق اَنْ تُوَكِّونُ كُوجُوطِاقِتَ اورِهَكُومِتُ كَى جَلَّهُونُ ہُومِتِمَانِ هِيں ، انسانيت عطاكوبِ اورانہيں انسانيت می ہوودش كوناسكھا دے "

(علام اقبال كاييام نسال فر ١٩٣٨)

م بسراندارتی ارتیا **دیک فظی خوش ککنی** 

وب کوئی جواں سال ادیب یا نقاد اسنے فکرکے قبلہ کو کھیک کراہے توسم جیسے بوڑھے انسان سنینا سوں کے دل میں فوشی کی ہرس رواں رواں موتی میں کریر تلاش آ دمیوں کی منترلوں میں دور رہا ہے

كناب هيالات اقبال إى ان في طلب كي أسيدا فزاشال بیش کرنی ہے۔ صاحب کتاب نے بھیک تھیک سمجھے اور سمجھانے کا کوشنش کی

ہے کہ" سی سے بڑھ کر کام اخرام ادمیت کے جذبہ کو انجاریا اور اس کو مرافط از دل وجان نثرب صحبت جانان فرض ليست

مهراليت، وگرنه دل وجان اياس بيمريت إسى ك اقبال في اين قاريون كويو تكاديا سع كريه

مری فوائے برلیتاں کوٹا عری فرسمجھ طیتب صائے شاعری کے فتلف معیار دں کیطرف اتبارہ کرتے ہوئے بتایا مع كمد ا فتباك ف نكوضي كو إبنى شاعرى كاسعيار قرار ديا، اوداس معيار

برم عوشاء کا برمنقید کا کی ہے " طیتب صاوب نے اقبال کے اس نکتبر کا پرنظروانے کا بادمار مرستن كالمعرف

جمان للنوكا فكار تازه سے سے تمود

طى ادراتال سين إرفقار كے اس وبط كوظا بركيا سے اور يہ اس مفون كا خاص منحته بيد كرج مساوس كا درد مندى اقبال سي شكوه جواب شكوه تحوا كي بير َاقِبَالُ ﷺ تصور وطنیت میں تدریجی وسعت کوطبیب صاحب نے بڑی خی سے نمایاں کیا ہے ۔!

" واقدیم بے کرا تبال نے مصمال، سواسل صدی ، سیا سنوالا اور سند دستانی کچف کا گئیت میں رف قری شاء بہیں ہے بکران میں موف قری شاء بہیں ہے بلکران میں موف کے ان فی جنرابت کے شام بان بین بھی وہ مسن فطرت کے شام کا تران کی جذاب ہیں ہے تظریر باکستان بین میں اینا مقام کا تران کی سے بہلے بہیں ہے تران کی اس سے بہت بہلے فکرا تبال میں اینا مقام رکھتاہ ہے ۔ جارمان قرم مرحی اور اینا مقام رکھتاہ و جارمان قرم مرحی اور اینا میں اینا مقام رکھتاہ و طان اور توم کھلئے عظمتوں اور فائدوں کی گند داری کو اقبال کے دطن ووتی میں جھتے ۔ طبیب صاحب نے بختہ کو داخ کرنے کیلئے اقبال کے اس شعرسے خوب برمیل کام لیا ہے کہ ہ

گفتارسیاست میں وطن اور ہی کھو ہے۔ گفتار سنون میں وطن اور ہی کھو ہے خود برست قوم برتی کی مقیقت اسی طرح واضح کی ہے کہ م خالی ہے صداقت سے سیاست تواسی سے کرور کا کھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے

یہ پٹے سے کہ اقبال کی تلاش مہندوستان یا پاکستان میں ہنیں ملبکہ روح قدیں سے دوق جال ا ورکا نبات کی وسعتوں میں کرنی چاہیئے ۔

خیالات ا قبال کے سمخری میصیے میں جناب طبیب المصاری صاحب کے ایک بڑے یہ کی بات نہی ہے! " مسلم ساج ا دار میں مالک کے اندر مایا جا بنوالا یہ تفناد اسلام کی ترقی اور دواج میں سب سے بڑی رکادٹ بعے ۔ رُ

البشر كبي كبي تنقيد كي ملخي لقول غالب اس حدثك بني كي بدكم

تمنی سم کلام میں ایکن نرا سقدر کی حب سے بات اس شکایت فرود کی

ا مِبْآلَ كارشته فكر خيالات ا قبال كا ايك اور مطبوط رسشة بيدا كرما ہے ۔ (اكثر خليفه عليميم صاحب كا ايك بليغ قول نقق فرايا ہے ، جس سے ان قابل تحيين تقودات كا سسرا مل جاتا ہے ۔

قریب صاوب نے اقبال کی قبت اور کھت کا مانی کی دو مندیوں کے سائم جور شدہ سے اس کو مغلوط کیا ہے۔ اور ایک فرامیش کی جانبوائی گری کی اہمیت واضح کی ہے اس پر باربار رور دیا ہے۔ جاویوا قبال کے ابتوائی فقرے ہی میں اقبال کے اکسیر محبت کی تاثیر کو رگ رگ میں بینونجانے کی کوشش کی ہے۔ نوع یان س کی محبت اقبال کی ہے ۔ ورشواب می ۔ اسی سے وہ جام وسیو کے بنیر مست رہتے تھے۔ حزد ہی فراتے ہیں ہے سے وہ جام وسیو کے بنیر مست رہتے تھے۔ حزد ہی فراتے ہیں ہے سنراب روح برور سے محبت نوع ان س کی اسی سے میں نے سیکھا مست ہے جام وسیو رمینا اسی سے میں نے سیکھا مست ہے جام وسیو رمینا میں ہے سے میں نے سیکھا مست ہے جام وسیو رمینا میں ہے سیکھا مست ہے جام وسیو رمینا میں ہے سیکھا مست ہے جام وسیو رمینا میں ہے سیکھا مست ہے جام وسیو رمینا ہے ہیں ہے سیکھا مست ہے جام وسیو رمینا ہے ہیں ہے سیکھا مست ہے جام وسیو رمینا ہے ہیں ہے سیکھا مست ہے جام وسیو رمینا ہے ہیں ہے سیکھا مست ہے جام وسیو رمینا ہے ہیں ہے سیکھا مست ہے جام وسیو رمینا ہے ہیں ہے سیکھا مست ہے جام وسیو رمینا ہے ہیں ہے سیکھا مست ہے جام وسیو رمینا ہے ہیں ہے سیکھا مست ہے جام وسیو رمینا ہے ہیں ہے سیکھا مست ہے جام وسیو رمینا ہے ہیں ہے سیکھا مست ہے جام وسیو رمینا ہیں ہے ہیں ہے سیکھا مست ہے جام وسیو رمینا ہے ہیں ہے ہیں ہے سیکھا مست ہے جام وسیو رمینا ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہے ہے ہیں ہے ہے ہے ہے ہیں ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہے ہے ہیں ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں

ان ن کی ہی محبت ا قبال کو بہر نیا ان ن نی ذات رسادت مک بیجاتی ہے جناب طبیت صاحب نے اس عنوان کے ایک تقل مفون میں اس نکھ کو درشن کیا ہے کہ اقبال کو اس ذات کی عیت برکیعا فاذہ ہے ؟ اِیم بی بہا ہے کرا قبال کے کلام کا ایک اہم حصہ اس عشق محری احدامی کی ان نیت نواز عظمت کی منظوم تعیر ہے۔ ابتال کے سارے فلسفہ اور شاء انہ حسن طران کا جوجر ہی سے کہ مہ

خودی کی خلوتوں میں معنصفائی مغوری کی مبلوتوں میں مصطنفائی به چید کلمات مبایت مختفرا دو تنگ و قت میں تکھے گئے ہیں ایکی تفضیلا تنقید کا مل منهي بعد- يعربي ير عرض بع كد حيالات ا قبال كايه شيرازه يا كلاركت تدللتني آدم برخم موا مع مطيب صاحب ناش آدم بين البال كالمرى اورشوخى من المبتوا وراسمی فتلف تبیرون کو سدا تمداندا زمین بیش کرنے کی کوشش فرائی ہے۔ خدای تخلیق کے مقصود ، انان کی تربیتی متمیری کواتبال نے املی الما في جهاد اورسارے بنيوں كے حسين منونوں كى كشش قرار دما ہے - اس انسان كاكال مونه اقبال كي تلاش كي نظر رحمة العلين كي شخفيت ادر سسيرت يس ياني سے - يس للاش ادم كى بيا من بھى سے 4 منق وتقدير و بدايت ابتداء است رمة العلمني انتها است ا مل مفون میں صاحب ملم نے جگہ حبہ سیرت رحت سے بہلوں کو کھلے ہو روح پرور خش بو سے افیال کے رسنہ یں باندہ کم بیش نظر کیا ہے اسس کتاب کو پڑھ کر ہی وعا باربار ول سے تعلق سے ب

التدكرے روونكم اور زيادہ ـ

دیسٹیں (بروفیرڈاکڑغلام دسٹیگررمشبہ) ۲۲ ۵۶۶

بيش كقتارى

اردو ادب کی دینالا محدود مید اور به کران کی ابوالکلام ازاد کی شخصیت نشر سر علاه انبال کی شخصیت سفوسر محیط به ان دونوں اکبابرین ادب کی وجهد سے اردو ادب آبرو مند سے ادر سرخو بھی ۔ آزاد اور اقبال کا مواز نہ دلجسپ اور مفید بوگا ۔ لیکن بیں یہاں ایسی کوئی کوشنش کیوں کو دکا ۔ تاہم یہاں ایک بات جو کی جاسکتی ہے ، وہ برکہ دونوں کے افکارایک بی شجرسے بچوشے ہیں ۔ میری مراد قرآن مکیم سے بہرکہ دونوں کے افکارایک بی ہے ، یہاں میری مراد قرآن مکیم سے فات مقدس سے ہے ، اور دونوں کا رہبر می ایک ہی ہے ، یہاں میری مراد مفوراکرم صلع کی فات مقدس سے ہے ، اور دونوں کی اور دونوں کا مہر میں تھی سے ، میکن دونوں ہی کے بیش نظر برمیخ رابی جو اور اور انداز کارفی آف سے ، میکن دونوں ہی کے بیش نظر برمیخ کی کے مسلما نوں کا سیاسی اور مذیبی تحقظ تھا ۔ اس طرح دونوں کی شخصیت ، مہاری قومی زندگی بی رہبر ورم خاتھیں ۔ جہاں افراد کی زندگیوں بر ہر دونوک سے سماری قومی زندگی بی رہبر ورم خاتھیں ۔ جہاں افراد کی زندگیوں بر ہر دونوک سے اثر بغریری ہے ۔

ابندائی مربی مولانا ازاد راست طور پراتم انداز بوئے۔ غبارِ فاطرفے کتنوں کو متا ترنہیں کیا ہے ۔ ایک زمانہ معرف ہے ۔ ہم ان کے سیاسی افکا اوا والم ندہیں خیالات مختلف خطیوں اور مفروف نے ذریب سیاسی افکا اوا والم ندہیں خیالات مختلف خطیوں اور مفروف نے ذریب سے میرے ذہن وقلی پر اثر چور نے رہے ہیں ۔ علامہ اقبال کا معاملہ دو سراہے ۔ طاوق کی کتاب "جہان افتبال "بری دہنما بی سے جب سن شور کو پہنے تو دی کر وسف مین میرے مقد بی ہے اور میم وی اقبال "کویں اقبال اب میرا وصلی میں مول کو کیا ، اقبال اب میرا اقبال اب میرا اقبال اب میرا اقبال اب میرا اقبال اب میرا

بسيد روكى تھا - ابتدا فاعريين اكرين نے اينے بڑے بھائى جائيمين الدين الفادى الروكرث كوسه

ستاروں سے آگے جباں اور کھی مین

الجعى عشق كے المحساں اور بھی باق

كُلُنات سنا ہے۔ اصل میں ان كا تعلق جامد عثمانية اس س سے بع حبی نے سیاسی اعتبارسے اقبال کے افکارکو ڈیٹی اور قلبی طور پر تیول محربوا تما - اقبال برمفرك شاع تقر ليكن حيداً يادكو يون الهميت طامل معے کم افکارا قبال کی گویخ سب سے پہلے میں سنائی دی ، اور ا قِيالَ كُو باصابط طورمير محص كي كوشش بجي يس بوئي - جِنائِخ ورحوري التلاام كوباغ عامر ميدراً بادين ف ندارييمانير يوم اقبال مناياكيا - اسك بعد فواج سف مار منگ کی کوششوں سے برم اقبال کا قیام عل میں آیا۔ اس سلط میں قابل ذکر کا رفامہ فواب بہا دریار جنگ کا ہے۔ جن سے بارے میں یہ و ثون سے کہا جاسکت سے کہ وہ اتبال کے تصوراتی مرومون کی حقق اورجيى عامكى تعيسروكتبر تق إن كى ديور في واقع سكم باذاريس مبغة وار " دراس ا قبال" ہوا کرا تھا۔ حس میں ماہرین اتبال درس دیا کرتے

تے۔ من مفرین ا بنال نے ان محفلوں میں شرکت کی ہے ان میں بنا ب وَاكْرُ عْلَامِ دِسْتَكُرُ وَشِيدَ كَى ذَات مِا تِياتِ الصالحات بين سے مِحَدَّ مِسنر (۱۹۳۸ تا مهمماً) ان وس سالوں میں حیدمآباد کا نفنا اجال کے ترانوں سے

گونجتی وہی ہے۔ اس دور میں اجال میمی چوکوشیش ری ہی علی وادبی سطح يروه برائيه قابي درس

نفرَحيدولمبدئ اينى تيفيف" اتبال اورحدت بان سي

ان تمام کوشتوں کا ذکر موتر الفازين كيا ہے جن مح ذريع ابل حيد الماد سف

ا قبال کو اینا "بیرروی" بنایا تقار وہ سکتے ہیں " میخانه اقبال سے بھی نے بقدرطرف ابين اين بيمان بحرصين، يي بع المنظال مع العابك عام مو ای سرورسرمدی سے استناکیا ہے ، جو اتبال کی موج میں موجرف وہا ہے۔ ان دون خیر قدح خواردن کے سامان کیف ومرود یر نظر ڈائے سے پر تھوسی م ہوتا ہے کسبھوں نے اقبال کی زباق ا تبال سے بی الجا کی ہے کہ سہ تومری رات کو بہتاب سے محروم مزر کھو ترے بیمانے میں سے ماہ تام اے ساتی " عتن ومبزن کے اس وسے میں خرد کی جومسلنعلیں ملی ہیں ان کی تعدا دابقول نظر ۲۳ ہے - ان بیں قابل ذکر روَح ا قبال (وُاکٹریوسف میں ) قبال کا تعسور زمان وِسكان و دُاكْرُرِخي الدِين صدِيقي) مقام اقبالَ ( اِشْغا ق حين) اكثارا مَيالَ ردستنگیررشید) زمورا قبال (داکمرمیرونی الدین) فکراقبال رخلیفه عالجسیم) ا قبال ایک جدید تشکیل (عزیزا حمد) اور مکت اقبال و وستگیررستید) بین 'نظرنے بن اقبالی نوجوانوں کا امینی تصنیف میں وکرکیا ہے ان میں ڈ<mark>ر اکسٹ</mark>ے مى الدين زُورٌ ، اكبرو فا قانى ، سكندر على وتبرّ ، مخرّدٌ م في الدين ، ميكسشس بدرشکیب ، آرام ، رشدی ، اشک ، امیر ؛ باتی ، رمشیداور و فا آگ مِن كُمرنا مور سوك - جامعه كے قيام سے قبل بھی اقبال كا اٹرانلی فيدرابا ديرريا ہے۔جن شِعوں نے اسی زمانے میں اٹر قبول کیا ان میں عظمت التُدھناں على منظور، تمكين مرمت، طابرعى خان ميم افضل الوعلان ، توفيق ، كيني ، المجدَ اور على اختر خاليان حيثيت كے مامك بن البائل فنى كے سلك مين ميدراً باد كا حضومي وكراس وجهر يعير بعي فنروه كالبيدكرين اقبال كي

م حرف عوا في سلم يرقدر إفراق تهوى ملكر ا تبال كوسجية كى سنجد وكوشيق مى كى كىين، اورا قبال كو واقى ايك قوى مُفكر مى حيية تاسى شهرس موكى ہے ۔ آگے بلکر میدرا اوکی تقلید میں ملک کے دوسرے علاقوں کے لوگوں نے اتبال کوسیمنے اوراس کے کلام سے متنفید مونے کاکوشش کی ہے۔ تامع میں وتوق سے کہوں کا کم اقبال اہمی کی نیڈ کیٹر کوٹ نشوں کے نیتج مسیں ا قبال پرانسي كتاب اب تك منس تهي كئي بيد - جبيى كه حيدوآباد ميں مامر يوسف ين نے روئے البال کے نام سے بھی تھی۔ فود ڈاکٹرصاءب موصوف نے بعد کو فختلف موضوعات يرقلم انطاما بع ليكنان تقانيف بي رؤح اقبال والىبات كمان عم ٤١٩٤٤ تين أتبال صدى مناني كئي اس كيتيرين اقبال سے متعل*ق بہت ی کتابیں شائع ہوتی ہیں ۔* اقبالَ کوئر محصے پیپکیلئے جلسوں کا اہتمام ہوا ، بیکن میرے خیال میں وہ نیتجہ برآ مد بہنی ہوا جو کلام اقبال کا تعاضر ہے علمی اورا دبی اعتبار ا قبال کے بارے میں کھے حزورت سے زیادہ می تھا کیا۔ چونکدان کرروں کا تعلق محف وس سے ہے۔ اس سے کلام اقبال قلب انسانی يرا ترانداز مر بوسكاء ادرا كربهن مواسع تو مجيوبني مواليك احسال كامقصد قلوب كوكرماناتها إقارى ك قلب وذبن مين فكرك مراغ فروزان كفاتفا إقوائ حبساني مي حركت وحوارت بيدا كرناتما ، اوراس سع برصكر احرام آدمیت کے جذبہ کو عام کرناتھا۔ پر انیں ہوا ،اوراس کے علاوہ سب كحصبوا تومرك نزديك كجعامي لبن مواسع

ا قبال نہی سے متعلق ہوگتا ہیں آئیں اُن کا ایک ڈھیویا لگ گئی ہے۔
ان میں سے چند کا میں یہاں ذکر کروں گا ،سسرسری! اقبال کے متعسلی ترقی بندوں کا رویہ انبدا و معاندانہ اور مخالفانہ تھا ، اسی رویہ کو برقرار

مرکفے ہوئے ، مجنوں اورا فررائے بوری نے اقبال کو سجھا اور میمانے کی کوشش کی تقی، اورا قبال کو رجبت پند ، فرقبرست ، ما فی برست اور فاستسٹ کی تقی، اورا قبال کو رجبت پند ، فرقبرست ، ما فی برست اور فاستسٹ اور حانے کیا کچھ کھویا تھا ، سیکن آگے جل کرائی قبیل کے شاعراور گئی وار معرف کی مشبت کوشش کو میں زیادہ صحیح انداز فکرا فتیار کی بہاورا قبال کو سمجھنے کی مشبت کوشش کی ہے۔ رسٹیدا حمرصد بقی ، مولانا صلاح الدین احمد ، و فار عظیم ، عراف کی کی ہے۔ رسٹیدا حمد مراف تھی ورک ، اورا بو قرار مقبع نے اقبالیات کے فکل مین اور ابو قرار مقبع نے اقبالیات کے فکل عنوانوں برقام اٹھایا ہے "اس صدی" کی سب سے دلجیرب بات میں مین ناقہ ازاد ما ہرا قبال بن کرا نموے ہیں ۔ اس بی سب ہمنی کہ افکار یہ سب کے میکن ناقہ ازاد ما ہرا قبال بن کرا نموے ہیں ۔ اس بی سب ہمنی کہ افکار کی قبول بھی کیا ہے۔ کو قبول بھی کیا ہے۔ کو قبول بھی کیا ہے۔ کو قبول بھی کیا ہے۔ کا مقال کے افکار کو قبول بھی کیا ہے۔

اس بیج سیم شیخ براکتفاکرتا ہے۔ جان کک ڈاکڑ عیدانڈ، رشیدا حرصد یق سے دور اس مقر کی ہے جو کلام اقبال کی سے دور دور فار علی ہے۔ وہ اقبال پر سردار معفری اور و فار علی جیسے ناقد ن ادب کا تعلق ہے، وہ اقبال پر ایسا بی قلم افعائیں کے جیسا کہ دو عالب اور میر کے تعلق سے نکو کے ہیں۔ مالا کن ان سنو ایس اور اقبال ہیں بی المشرقین ہے ، اس سے ان کی قربری فال اعتبا بین ہیں ۔ مجھے اس وقت زیادہ دکو ہوا جب ڈاکر ایوسف میں بیبا شیدائی اقبال بی عالب اور آئیگ عالب پرقام الحالا ہے تو و ہی ابدان فیار کرتا ہے جو اس نے دوج اقبال میں اختیار کی تھا۔ غالب کی انداز اختیار کرتا ہے جو اس نے دوج اقبال میں اختیار کی تھا۔ غالب کی انداز اختیار کرتا ہے جو اس نے دوج اقبال میں اختیار کی تھا۔ غالب کی

فی حیثیت کا پی منگرینی ہوں ، بیکن فکری سطح پرا قبال سے کیا مقا بلر ہوسکتا ہے۔ یہ بھی شاید اس صدی می کا کرشمہ ہے ۔ البتہ ظالفاری کا انداز نکر کچھ اچھوٹا اور تیکھا ہے اور اہوں نے افتتراکی رہی ہیں بیچوکم اقبال کو بچھنے کی کوشش کی ہے ۔

میں اس بات کا وعویٰ بہنی کرنا کہ میرکوششش سب سے زیاوہ كابياب من المال كوالي معجف كي فرورت يهد عي في إقبال حمو مالات ما فرہ کی روشنی ہی سمجھے اور مجھانے کی کوشش کی ہے۔ ا قبال محف شاعري بني تح وه مُفكّر تصاور دا نشور مجي . أنبون في ا بنی فکر قرآن سے حاصل کی ہے ۔ وہ اسلام کے حالی میں ۔ اسلے وہ تنگ نظر بنیں وسیح النظرت عرمیں ۔ إسلام انسانیت کا نجات دمیندہ ہے۔ یہ ایک عالمی راسته بع میس بر می کرتام ان ن فلاح کی منزل کویاتے ہیں۔ وہ رہنتہ ا موت بن جرُوات ہیں۔ رنگ دسن کے سارے تعرقے میٹ ماتے ہیں۔ جغرافیا حدین ون جاتی بید اور جود وایاد ایک بی مف می نظرات می رساری كوستيش يى رسى بى ازل سدى ان ، ان كويجانى ، با وجود خلوم دل کے آج نگ ایسا بنی ہوسکا ہے۔ گرایس بوکسا سکتا ہے ؟ تا وقتیک مم اسلام كواف في فرورت مسجعين اور عدق ول سے اميرس مري . اسس وقت كل ما من ايك دورر سع تربيب سني أسكة، ادرمبت كا جذب يروان بني يروسكتا منب اسلام كوعف دوسر مذاب كيطرح مان بنا اوركسي مخفوص طبقه كا مذمب مجعنا كوياه فظرى بع . اجال نے وفى عبدوستان كے سلمانوں كے تضخفي بادن كى انغراديت كوباقى ركھنے مع ي شعر مني كه بي بكريه ايك بيام بي توعان في ك لئے - اورير میند و پاک کے تام ان ن دوستوں کا فریعیہ بسے کہ وہ کلام ا تبال کی روشنی میں اسس عالمی وسمہ گیرنظریہ حیات کو دنیا کے تام باشندوں مکٹ بہنچائیں۔ وراص لیم کلام ا قبال کا بنسیادی مقصدہے۔

خرد مندوں سے کیا پو چیوں کدمیری ابتدار کیا ہے کریں اس فکریس رہا ہوں میری امنتہاکیا ہے

بیں شکر گذار ہوں استا دگرائی ڈاکٹر غلام دستگیررشید صاوب مروم کاکد اہنوں نے اس کتاب کا بیش لفظ آج سے تقریبًا چودہ سال تبل مکھا حب وہ گلرگ تشدیف لائے تقے

اَستاد مُرِّم رِسْيَدَ هاحب كا انتقال ۲۵ رابري سُلُفُدا كَى شُب ہوا ، اور تدنین مسجد قطب شاہی خِرِمِت آباد (میدرآباد) کے قِرْرِستان میں علیمیں آئی ۔ ڈاکڑعلام دستگیر درشتید ایس ماہرا قبال شامذی اب پیدا ہو۔ اللّٰد تبارک تعالیٰ انہیں اپنی جواد رحمت میں حبگر عطافر مائے۔ آمین

وُ اکرُ طبیب الفساری ۲۸ریری تقافلاً م آورشوال تلاملا

> ۱۵-3-5/6/۱ مهری پینم ر میدرآباد ( اے پی )

بهشت فیکم

برونبسر ميكنسنركاني بيغمرا ورشاع رسي متعلق ايك بليغ مات محمی ہے۔ عفر حافر کے سائل، دستواریوں اور مھائب کے بیش نظر ابنوں نے کہا تقاكمين عمدنوك شاعرى فرورت ب يا ايك السيخفى كا وجود مارے لئے مفیدتابت بوگا جوشاعی اورمیغیری کے دوگانرصفات سے متعف ہو... ہم ابھی ایک آپیے شاع کے منتظریں جو وضاعت کے ساتھ بیکرانسانی میں منفات اہی کے ملوے مکمائے۔ ،، ف ہدیبی وجد تھی کہ باینے نے فود کو " دوح القدس كاسيابي " اورا تبال في العرى كوبيغرى كاجزة الدرا مت. اقبال كوامساس تقاكه فده فن وه منهرجين كاسطيع فيظر آحدُك ق ابي كوا بين الذر مذب رُنا ( تخلقو باخلاق الله) بع دراص ان ن كاندوايك غرود طلب بيلا كرنابع ، ا مدا نجام كاراس اس زين برالله كي خلانت كالمستحق يوانا ہے ". اتبال نے اپنے قول کے ذریعے جاں شاعرکے مرتبہ کا نقین کیا ہے۔ وس اس مداقت کو بھی واضح کیا ہے کہ اسلامی نقط نظرسے شاعری کی کیا الممت بع يعف لوك يستحض بن كراسلام شاعري احارت بني وسار مالائد آیا بن سع مبانی اسلام نے یقیا امرادالفیس کواک شعرار کاسردار قرار دیا تھا ہوجہنم میں باک دینے جائی گے ، لیکن منی و صورت کی یا میزگی اود طہارت شعرعنترہ کوسن کراک محظوظ بھی ہوئے تھے۔ ایک دفد قبیلہ بنوعیس کے متبودشاع عنترة كاشعر مفرت مخدمصطفاصلى الديليديسلم كوسنايا ككاحيي كامطلب بع " بين ببت عى ابن محنت ومشقت سے بسرى بين تاكه اكل ملال کے قابل ہوسکوں "۔ اس شعرکوسٹ کرائٹ اپنے تھابہ رحنوان النڈعلیم اجمین سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ و کئی وب کی تعرفیدنے میرے دل میں اس سے سوق ملاقات بنی بیدا کیا ، سکن میں سے کہتا ہوں کاس شوکے نظارندہ کے دیکارندہ کے دیکارندہ کے دیکے فی اس واقعہ دیکھنے کو میرا دل ہے افتیار چا ہتا ہے ۔ اور نے کا تعین کیا ہے ۔ فی اور نے کو کا تعین کیا ہے ۔

اقبال دیده و بنیان و تعد ان کا سطاند وسیع تھا نظر نمیق تھ ۔ ان کا سطاند وسیع تھا نظر نمیق تھ ۔ علمی سیاست علوم دسی اور دُنیوی میں یدطوئی رکھتے اور فلسفہ کے عالمی سیاست کے بینچ دخم واقف اور فرم راز درون میخانی اس سے انہوں نے اپنی شاعری کی باک امراء الفیسی کی ہیں گفترہ کی طرف موثری ا دراسی شاعری کوجر و بین فرمی بنایا ۔ میکننری کوحب شاعری الفیت طارتھا ، اقبال کی مورت میں وہ شاعر مل گیا۔ یدا دروا و رفارسی کی خوش کمتی ہے کہ اقبال کی مورت میں وہ میال کے لئے ان زبانون کا انتقاب کیا۔ مہاری خوش مسمتی یہ ہے کہ م اقبال میں اقبال کی مورت میں اقبال کی میں اقبال کی سے کہ م اقبال کے سے ان زبانون کا انتقاب کیا۔ مہاری خوش مسمتی یہ ہے کہ م اقبال کے سے ان زبانون کا انتقاب کیا۔ مہاری خوش مسمتی یہ ہے کہ م اقبال کے سے ان زبانون کا انتقاب کیا۔ مہاری خوش مسمتی یہ ہے کہ م اقبال کے سے ان زبانون کا انتقاب کیا۔ مہاری خوش مسمتی یہ ہے کہ م اقبال کے سے ان زبانون کا انتقاب کیا۔ مہاری خوش مسمتی یہ ہے کہ م اقبال کے سے ان زبانون کا انتقاب کیا۔ مہاری خوش مسمتی یہ ہے کہ م

اتبال برشائری اور بینمری کے دو کان صفات موجودش اوران کانشمار

ان بنرودان شعریس بوتا ہے جو نوع انسانی کو رحت الی سے مکنار کرتے ہی

ان کارد جا اینے ماحل صات کے ساتھ کا با ذانہ مستینر کاہو کا ہے۔ اقبال بیا لمغدم تبت شاعر صیفتہ اللّٰد (ای دنگ) میں ڈوبا ہوا ہے۔ اپنی دور میں میں دہ ا زمانہ کی تحقیقت وابدست کو حموس کرتا ہے ہے

ا قبال کی ذہنی تربیت اورنش ونا میں اردومے حیق شاعر کاما م سب سے پہلے لیاگیا، وہ غالب ہے ، بانگ دا کے دیما جہ میں سرعبدالقادر نے ير محو كركم مرزا السدالله فال كوارُدو و فارى شاع ي سع جوعشى تما ،اس في اس کی روح کو عدم میں جا کر بھی جین نہ یسنے دیا ، اور مجبور کیا کہ بچو کسی حسب فائی میں جلوہ افروز ہوکر شاعری کے جن کی آباری کوسے ،اور اس نے بينجاب كايك كوشين جهاسيا مكوث كتيبي ودباره منمايا اورحمها قبال نام بليا " اينے تين سمجها بوگاكه ابنوں نے كوئی تيرمنو بی بات في سے الم ي ا درث بدًا تبال مي يونيحه الين ا قبالَ سي اكاه نه تقير ، اس جنه كويرُ عام معرور كواتبال كا"بير" أبت كرينكي كوشش كى بعد مِناكِم بيرونيسرا بوظفر عبدالواحد في لحظ بعد الله كي كيف كو وآغ سے تليد تھا اليكن معنوى و زمنى حيثت سے غادب كے شاكرد تھ - اجال كى تناوى كو ياغات كى تناوى كا تعتمہ يے -سسينه روشن بوتوسيع سوزسخن عين حيات ہو زروشن توسخی مرگ دوام اے ساقی

منوں گورکھیوں نے غالب اور اقبال کے رشتہ فکری بڑے اپنے مغازیں وضاحت کی ہے" اقبال افعد کا پہلا شاع ہے مرومفکو بھی ہے اور صاحب بیدفام میں۔ اکدد مصاعوی میں فکرونن کے میلان کی استداء غالب سے بہرتی ہے۔ لیکن غالب غزل گوشاء تھے ، اس منے ان کاکوئی مُدلّ

عَشْقُ وُسِى كَا جِنَارُهُ بِيِخْيِلُ انْ كَا

اُن مے اعلیہ مادیک میں قوروں کا مزار

منہودنانے بن بے مام طابی

مانی مید مرے لب یہ کلام حالی بعد مرے لب یہ کلام حالی بعد مرے لب یہ کلام حالی بعد مول میں اور آزاد نے بوتی کے جیڑی می اقبال نے اس کی تکیل می ۔ نے اس کی تکیل می ۔

طروست في دوائدت كاس قول كو دحوايا بع كد" ين زبانون

# شام ہی ہے بھاسارہا ہے اور اسلام کا میا جو الحیراغ مفلس کا میا حیراغ مفلس کا

بوقاب می توسیدی به سام ماسداست بورگانت کر زشب چندردنت دما چنداست

اور مینی سن کا قول دہ اتے ہوئے خلیفہ عبائلیکم نے اقبال کے بارے یں کھا ہے کہ اقبال نے اور وا در فاری شاعری کا رخ بلٹ دیا اور ہر ایک ایساعظم اف کا رفاعہ کے ایساعظم اف کا رفاعہ کے بیش ہا موتی اپنے کلام بی برقی مجرب ہوتے تو بی ہراکیلا کا رفاعم اپنی بلت اور نوع انسان پر ایک بڑا جب ن ہوتا ۔ ابھا بہر وہ ہے جس سے بقول ٹینی من ملتوں کے قلب استواد میں اور جو قوموں کا رفح الخطاط سے عود جی کیطرف بلٹ دے ما اورا قبال نے جو قوموں کا رفح الخطاط سے عود جی کیطرف بلٹ دے ما اورا قبال نے دہنی نفونا اور یہ کام طاق سے اثر تبول کرنے کے بعد ایجام دیا ۔ اقبال کے ذبی نفونا اور

اوربردافت میں صن فکرنے عصر بیا ہے، وہ فکر طابی ہے۔ جوان نی درومند سے عبارت ہے۔ اس کے پر کہنا محض ایک خال ہے کہ اگر غالب بیدا نہوتے توا قبال بیدا نہ ہوتے "
توا قبال بیدا نہ ہوتے "
شعر معنی اور صورت جیسے دو غنا حر ترکیبی سے عبارت ہے۔ اگر اقبال برغالب کا کہ تی اصان ہے تو یہ کہ غالب کے انرفے ان کی شاعری کو اقبال برغالب کا کہ تی اصان ہے تو یہ کہ غالب کے انرفے ان کی شاعری کو افری بینے سے بچالیا۔ نفنی سیکر ترانی ، بین وہ وانے اور غالب سے قریب بین ، جب کہ ذبئی و فکری نشو تا بین انہیں حاکی ، افرا داور نبیل سفے فریب بین ، جب کہ ذبئی و فکری نشو تا بین انہیں حاکی ، افرا داور نبیل سف زیادہ مت ترکیا ہے۔
دیادہ مت ترکیا ہے۔

ا تربیا ہے۔ اقبال ایمی مفکرتے نوفسفی، وہ انجی قرم راز درونِ منے خاہر می نه تھے۔ اُن کی ذات اس پرندہ کی کئی ، جو آب و دان کی تلاش میں قرية قرية اور منظل مبلك معنكما بحرتاجه ، در دركى خاك بعانما بع اوراسى مّاش ورستجوي محثم مي بدل طاقى بدراسي كك و دوف البن اردو ادرفادسی کے علادہ جرین ادرا مخلس ادب سے قرمیب کیا - روتی تواتبال کے مے بیرتھے۔ انگرزی ادب کے مطالع نے اقبال کوئٹی فضاء اور سے ماول مع آشناکیاتھا۔ وہ مغربی فکرسے شائر تھے۔ مغربی جرمی کے قیام نے علی جوابرات سان كا دائن بمرريا تما ماكس ولفي قربيب بوع في على يُدًا تَبَالَ كَى شَاعِرَى كُورُنكَنِي عَظِ أَكْمِيكَى فَى مِعْرِقَ تَعْلِيم فَي مُرَانَى عَطَاكَ مِعْدُو فلسفر سيرا تبال فطري سَمّاً و م كفي عن عن المركز و الك كاانسانيت ف إقبال كى مكركونيا الزازعطاكياتها - ميكن ابى القال كتشكيل لورى بهو

تیرے میر بیر جب ک در پرو ننرول کتاب اگرہ کت ہے نہ رازی نہ صاحب کت ف ىز يا ئى تى ھى ھ

وقال فرالبشرك حضور مبيس اى كرت بي م بعدار خدا بزرگ توی قصم مختقر ا بحرحیات کے اسرار کھلتے ہیں نب کہیں حاکر اقبال ، اقبال سے اکاہ ہوتے تقرقبا ملل وكهت افركك كامقصور اسلام كالمقصد فقط مكت أدم يسغمرا سلام كى ذات با مركات ا قبال كيئة مؤندتى . ا قبال نے عشق وعقل، خودی و بے خودی اور مرد مومن کاجوت مقرمیش کیا ہے وہ تمام کاتا م اسئ كانيف ہے - اقبال كى شاعرى قرآن كى تفييراور حقوداكرم كانفق بن كى يا میری مائے میں اتبال کے دسشتہ فکر کو تلاش کرنے کے نے جہاں ہیں غالب ، میر اور دائغ كو سيمن فرورت سے و مبي آزا دست بلي اور مالي كو لمي يُرصنا بوكا . مانتب مهندو فلسفر، فادى شاوى اود اورمزى تعليم نے دوم كال كت ينيا، ميكن اقبال کاتشکیل اور تعمیر من اسلانی فکرنے ملیدی رول ادائ ہے۔ وہ عشق رئی تفا امن في ان ك الدواحرام أدم مح تقويك الجارا إ اور بالا تروا في في ك مورت میں اقبائی کوابدی، لافانی اور آفاتی زندگی عطامی ۔ اس لیلے میں مالی سعلم اقل ہی اورا تبال کارشتہ فکرانہیں کے دور پرستہ ہے۔ 40

بلبغ ادم إمَّا يَا يَسِنَكُمُ رَسُلِنا مِسَكُمُ يَقْبِصُونَ عَلَيكُمْ مميتي مَبِنَ اتقلي وَاصْلَحَ فَلَا خُوفَ عَلَيْهِمْ وَلِأَهُمْ يَحِزَنُونَ أَيْ يروكزن شعك مستودين مغارت ابنيائے كوام كے منصب سے بحث کرتے ہوئے تکھا سے کہ وہ ان بیپی**نا** مات خداد مذی کو لوگوں کت بہنجا تے ی بہن بلک اُن کا فرلیفہ یہ می ہو تا ہے کہ دہ ان قواین کے مطابق معاشرہ کی تشکیل کریں ۔ یعنی ایک ایسا نظام قائم کریں ، جن میں تمام امؤر کے فیصلے توامین خداوندی کے مطابق موں۔ یر نظام اس جاعت مے ماتھوں دحور يدرموتا ع، جوبطيب فاطرقوانين فداوندى كامما قدم برايان لات بي" ا قبال في اكرت عرى كو جرواليست انسي فمرى كماس تواس سے الكا منت قانون فداوندى كاصطائق فردى مجى اورا فرادى تقيرعالى سطح يرايك صحت منداورصالح معاستره كاتشكيل بعدا قبال ان معون مين بيلانيشي سلمان تھے۔ ابنوں نے ایک سلمان گوانے میں جم ایا تھا، کو اُن کے ابواد بریم میمی ، لیکن اقبال دینی آورقلی طور پریمی سیان حقے۔ ان معنوب پر ا بنوں نے زمن و قلب کی وسفوں میں اِسلام کوسمولیا تھا، اوممیم قلب سے اس بات برکال بقین رکھے تھے کہ بلاسٹید الدین النگر کے نردیک حرف اسلام بف وان الدِّينَ عِنْكُ اللَّهِ الإسْكَاهُ وَ اسی لیکن کال کا نیتر ہے کر اہوں نے ایسے فن کو قوانین الی کی متر واستاعت كم لئ برتا اوراسلاى تعلمات كواينا موضوع بيايا بعير أقبال ی شاعری ان کی شعوری کوشش کا نیتجر سے ۔ پیچف فیشن کے طور پر انہوں نے

اسلامی افکار کو اینا موضوع بہنی بنایا۔ اگر ہم نفاعری سیتعلق اقبال کیے

مفاین کاسطالعہ کرس تو انس کی تعدیق ہوجائیگی - اتبال کے بیش نظر

حضوراكم صلى النعليرولم كى وه حديث بى تتى بجن بين ابنون نے امرا كقيبى كو عظيم شاع تسليم كرتف كم باوجودان شاعرون كاربير قرار ديا تقاجو جنم مين مانے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگرا قبال نے ستورگوئی کے من کو اختیار کیا ہے تو پوری دمرداری اور مکل شعور کے ساتھ ہی کیا ہے ، اور بیٹی اسلام کے قرل كى روضى مين جهال جميل كلام اقبال كالتخريد كرنا سع وسي اقبال كي اس شاعري سے وہاکام لینا ہے جو خود اقبال کا منشآ تھا نینی افراد اور جاعتوں کے كردارى تعيرادر مالمي بنيا وول يرمعاشره كي تشكيل - چا بخدا قبال فود بعی بارم اینے شاعرت ہونے کا اقرار کیا جدا درقادی کو مجبور کیا ہے کہ اُٹ كى نواقى بريشان كونتاء كالمعمين - إقبال كواس وجهد على امرار متحاكداس دوريتي مس قتم كى شناعرى فتى (دەسلىداج بمى جارى بد) دە سراسراماوالقیس کی شاعری تھی یا ہے۔ یہ اینے حالی نے جوعلم بغاوت بلند كا تما، الس كايس منظر بي اي سع اقبال نے نکرم کو اپنی شعری کا میبار قرار دیا اعداسی معیار يرتم عفرشاء ي تنقيد مي كي - و و آج كي نقادون كيطر ع عالب كي شاعرٰي يرواه واه بني كركتے تھے۔ يې ں ميري مرادان نقادوں سے سے، جنبنوں نے غالب صدی میں بیسر بٹورا ، اور غالب یربے شمار تنقیدی کتابیں سكو والعديد إدربب ابال كالبراياتو اباليات في ملف ببلول كو البني دىنست يى أَجَاكُركي اور ماسراتها ليات كبلاك ، اصل مين يد بيشه ودنقاد بي جن كان قو كو ل تعط نظر بع اوونه منير وونه وه اس طرح كا تفساد جانی کا مجی شکار نہ ہوتے ۔ اگر میں نے غالب کو یکا نفن کہا ہے اور کہا ہے كماس في مفول كسيداد ين ماج عل مراشين، تواس سيمراد

سر مسلمه الدین این این اکتوبراشد بی به عوان "اتبال اورون"

یرونی خیرا حرصد لقی صاحب نے محتولین اضلافی معنون سپر دفام کیا ہے۔ ظہیر صاحب نے اپنے معنون کی بنیا د اقبال کے اس خطاکو بنایا ہے جراہوں نے پڑولیر صنیا دامعہ بالیون کو دیوان مون سکی دمولی کی دسید کے طوبیر اور نومبراس اوروں کے اسات کا اعراف کرتے ہوئے کو اپنوں نے مون کا محلام میں بارپڑھا، چرافی کے سے مشلام کی شام کی سے بھے ہیت مطلام میں بارپڑھا، چرافی کے سے مشلام کی شام کی سے بھے ہیت منالات طفلات ہیں دم، اور وہ اپنے جذبات کے سوقیا نہیں توجیبا نے میں بالا میں وضافت کی محاست نفیاتی طور براس افسوں فلول المرکی سنہا دت ملی سے میں وضافت کی محاست نفیاتی طور براس افسوں ناک امرکی سنہا دت ملی سند دستانی سام نوں کا جذبہ حکم ان ان کے معلوم سند دستانی سلمانوں کا جذبہ حکم ان ان کا خطاط

آ قبال کا خط بہت محتقر ہے۔ ویسے بی خطط میں حرف وائے مکن ہے، وضاحت بنیں۔ و مناحت کیلئے تو وفتر جا بیئے۔ اس نے بیرے خیال میں معنی اس خطکہ موضوع بنیں بنایا جاسکتا، اورا گربنایا بھی گیا ہے تو خورتھا کو فہر صاحب اقبال کی نظر سے موتن کو بڑھنے یا جانچنے با پھر مون کے کلام کی رفتی بی اقبال کی رائے کو پر کھنے کی بجائے اقبال کے نظریہ شعری کو فود کلام اقبال کی رئی میں بر کھنے کی کوشش کرتے، اس نینجہ میں خود باب نی سجھ سے تھے کہ۔ اقبال سے مون مون کو بی بابی اس دور کے اساتذہ بھے غالب کو بھی یا قابل اعتائے کیوں سمھا۔ 18

فہراص وقت مکھیا جب کہ اقبال نے ضط کو اس وقت مکھیا جب کہ وہ ذہبی طور پر اپنے مقصدی اوراصلا فی مثین کے قریب تھے۔ قبال جبویل اور خرب کلیم کے فیالات ان کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکے تھے۔ اچانک ان کے سامنے ایک تفرل پند شاع کا دیوان اَجا اَب مُناہم کے فیار پند شاع کا دیوان اَجا اَب مُناہم کی سامنے ایک تفرل پند شاع کا دیوان اَجا اَب مُناہم کی کا نیچر سے اور آیا ہے کہ اور اس کے نیتی میں جو ایک خاہم کی کی وہ فطری سے اور ایال کے فقط نظر کے عین مطابق می سے دائے طاہم کی کی وہ فطری سے اور ایال کے فقط نظر کے عین مطابق می سے

للك مع كين ديع كوا قبال في دسي تنقد من كاميي كرأن سوائد كي م استی می واس کی مرجمہ می خط کی عدم گنجا مُش اور تنگ دا می ہے۔ اقبال سے لئے میرکونموقع بس تھاکہ وہ مو**دن** ' کے مارسے میں م كون مرجبت كرت . ( قبته اينے فظام يَستوي كا انجادا بنوں نے اپنى تقريموں ، تريمان اود شاعری میں کیا ہے ۔ بھے یہاں تفیدات میں ملابی سے سکی اقبال کے نظريهٔ شعر كا في وفاحت كيك يندا شعار ميش مذمت بني، تاكه قارمين حود اندازه كرسكيس كم موس كى تنفيدس ا قبال كس هدتك حق بهاب بعد نقش ہیں سب ناتام خون مگر کے بغر تغنرب سودام خام خون فكرك بغير رنگ مومانشت دسنگ، چنگ مهر با حرف وهوت معُزہ من کی ہے خون حب کر سے سمندور خون رگ معار کی گری سے ہے تعبیہ مع خائهٔ حافظ مبو که بت خابهٔ بهبنراد بے محنت میہم کوئی جوہر بہن کھکت روستن شرر تیشه سے مان فراد نظر سیمریه رکعت ہے جوستارہ تناس لنیں بعے آبنی خودی کے مقام سے اگاہ سرو د و شعروب پاست اکتاب و دن ومنر مجريب ان کي گره ميں تام يک وانه

فیرند و خای سے بع مؤدات کی

بلیند ترہیے ستاروں سے دن کا کاف بنہ

اگرخودی کی مفاط*ت کریں* توعین جات نزکرسسکیں تو سسرایا فنوں واف نہ

إيركه

گو ہنرمیں ہیں لقب رخودی کا جوہر وائے صورت گری وشائری وغلئے وسردد اور

جہان ماندہ کی اعکاد تازہ سے بع منود کرسنگ و فشت سے ہوتے بنی جاں پیل

بات ایسی بنس ہے کہ ظبیر صاحب کو میں اقبال کے نظریہ متنوی سے سقارف کروا مارہا ہوں ۔ نیکن مجھے حرت اس بات پر سے کدا نہوں نے اقبال کے خطا کو پرمنے نارہا ہوں ۔ نیکن مجھے حرت اس بات پر سے کدا نہوں نے اقبال کے خطا کو پرمنے

بوس کلام اقبال اورنظریر شعری کو کیف فرائوش کردیا۔ ابنی اس مات پر تجب پیدکرا قبال دائغ کاشاگرد بوتے ہوئے مومن دیور من تبی ملین مجھے اس بات پرتھیں سے کہ ایسے موقع برائنی حاتی کی باد کیوں نہیں آئی رحفول

اس بات برحمی سے د ایسے سوت بر اب من من بر بوں ہیں اور بور اس من بروں من مارہ بور سنے غالب کے شاگرد ہوئے کے با وجود غالمب کے کرداد اور گفتا و پر کھنے بنرو اعتراض کیا۔ اسی براکتفا ابنیں کیا ، ملکم مقدم مکوکر اس دور کی بھائی شائی کی بیا کو جوزیادہ تر غزل سے سنوب علی بول و براز قراد دیا۔ قابل کردن نورنی کہا ، اور نی شاعری کی استدادی۔ اقبال اصل میں غالب کی بنی مالی کی ہی توسیی و شامی میں مالی کی ہی توسی

بور المسار المساس مقیقت کا اعراف کرنا چا ہیے۔ سیس کے مطالع کے ابد شکل میں ، میں اس مقیقت کا اعراف کرنا چا ہیے۔ سیس کے مطالع کے ابد کلام ا تبال کا مطالع فکروخیا ل مبداوں کی طرف نے جاتا ہے۔ سیس کی درد سندی اقبال سے شکوہ اور جو اب شکوہ کھواتی ہے۔ جو اوگ یہ مجتمع بیں کہ اگر

مندی اجال سے سلوہ اور جواب سلوہ صوبی ہے۔ ہو ہوت یہ ہے جب را رام غالب نہ ہوئے تراقبال بیرانہ ہوتے مغالط میں ہیں، حقیقت توریہ ہے ، کم طائی کے بینے ہم ا تبال کا تصوّر می کی کوسکتے۔ اقبال نے جہاں غالب کی زبا ن سے استفادہ کیا ہے وہ اس نے اکرا قبال کے خیالات و نظرات سے بورا پُورا فائدہ اکھا یا ہے۔ اس نے اکرا قبال ہوئ ، غالب اور بیدل کو ابینی تنقید کا نت نباتے ہی تو یہ کوئی مقام عیرت نہیں ہے۔ البندمقام عور و فکر فرور ہے و بیسے اتبال نے اپنی بات کی وضاحت محتقہ الفاظ میں صطا کے آخری مصر میں کردی ہے۔ اقبال نے مجمعی کہا تھا ہے ،

مسلم د من از بیش خیسزانِ میات عسلم دمن از فانه زادانِ جات

يه بيت من يا دو من رق حرريا : . حبس سے دل دريا متلاطم مني ہوتا اک قطور منسان! دو معدف کيا دو گر کيا

یہ جندا شارے ہیں ، ان نوگوں کے سے جو بھیرت سکتے ہیں۔ اور یہ کہ جو جو بھیرت سکتے ہیں۔ اور یہ کہ جو جو معاور منصب شاع کو بچھتے ہیں ، وہ ان باقوں برعور کریں گے۔ آخریں اقبال ہی کا ایک شعر نقل کرونکا ، کو مخاطب مدیر محرف سے ہے ۔ سیکن ا

ظہیر صاحب ہی جا ہی تو عور فرط سکتے ہیں ہ ریر مخرن سے کوئی ا نبال جائے میزیام کہدے ہو کام مجد کررہا ہی قومیں ایس ان کان کان ریس

اگرافیائی نے یہاں بن کا لفظ استعال کیا ہے توان کی مراد کیتر، غالب ،مون اوراسی قبس کے دیگر غزل کو شعار کی شاعری سے سے ۔

افیال نے حس معیار پر مون اور دیگر غزل گوشغراد کو جانیا ہے . ظاہر و بی معار خود اقبال کی شام و بی معار خود اقبال کی شام عری خود اقبال کی شام عری مود اقبال کی شام عری مود اقبال کی شام عری مود اقبال نے قابین خداوندی کو اسینی شاعری کا مو فنوع بنایا ۔ اقبال نے جہاں زرشی ، عہد و ستانی ، مارکسی اور اس سے فیضیاب ہوا ہی ، وہی انول نے قران میم سے بھی اکتماب کیا ہے ۔ اور اس سے فیضیاب ہوا ہی ، وہی انول نظر نے قران میم اور سیرت رصة العالمین کا حقیقی اور رہی ہے ۔ سیکن جموعی حییث ت قران میم اور سیرت رصة العالمین کا حقیقی اور رہی ہے ۔ سیکن جموعی حییث سے قران میم اور سیرت رصة العالمین کا حقیقی اور رہی ہو میم فکر ہے ۔

آ قبال فے جمہوریت بروارکیا ہے۔ کیمونیزم براغراف کیا ہے، سرمایہ داری آن کی سے اسلامیں جبی سے ، مرد سرمن حیں کی نگا ہوں ہی سے ، دہ مرد سرمن حیں کی نگا ہوں ہی بھیرت قرائی کی رونی جلوہ بار ہو، بھول پرویز پرے متم ولفین سے بیکار الحق سے اور اس تہذیب جدید کے جوٹے تکویل کی ریزہ کاری سے فرب کی نے والوں سے اور اس تہذیب حدید کے جوٹے تکویل کی ریزہ کاری سے فرب کی نے والوں سے الکار کر کنہ دیتا ہے کہ ک

بہاری تہذیب اپنے فی سے آپ ہی فوکتی کرے گی اپنے دار ہوگا۔ میں دعویٰ پردلیل اقبال نے قرآن سے لائی ہے۔ ارت د مبرتا ہے۔ وارت د مبرت والا آلی ہی خشیرہ والا آلی ہی آمن و والا مبرت کی اس اور اپنوں نے اعمان صالح رہے د الا ہے۔ اور اپنوں نے اعمان صالح رہے ہیں ۔ ایک د وسرح کو حق استقامت کی تلقین کوتے د ہے ہیں ۔

ا بَهَا لَى مَنْ وورحا حَرِ كَمْ مَحْن سيابى ، ساجى ، تَعَا فَيْ أور معاشى نظرون كما نغی کی ہے اوراس کے بر خلاف اسلامی نظریہ صات موبیش کرنسکی سعی مشکوری سے ۔ دور حافر کے فطرسے ان ان کو ان ان سے نز دیک کرنے اور ایک عالمی معاشرہ کی تشکیل میں تعدود معادن ثابت بولے سے بجائے اولاد آدم میں تغرقے بیدا کرنے کا ماعث ہوئے ہیں۔ آج ہم بیندہیں پاکتان ہیں، ایرائی وا فغانی و ہم رئے میں مینی ہیں، امریکی وافریقی بنی اور کالے اور گورے ہیں۔ چوت رہات کے سائل ان نی تہذیب يكُ السورس . زمان كے نسبائل ديم الحفظ كے تشكر سے ، دولت كى معتيم اورجان اليصمحت بى سائل كبي جن سے دنيا آج دو جارسے ان كالى كون دُصوندُ كاك كا . ان ن مرمرِ قدم يرنا كام اورنامرا دس و مختلف گروموں اور طبقوں میں سے گیا ہے ، اسلام اس کو وحدت کا تعلیم دیتا ہے۔ اسلام اس کو وحدت کی تعلیم دیتا ہے۔ مجیب بات سے کروہ سلان مِر قرآنی تعلیات می رونی میں ایک ہے ، اور ایک رمشتهٔ احوت میں بندھا ہوا ہے وہ میں بٹ گیاہے ۔ اس کے درمیان عفرانیا فی سرعدی ماک ہیں ، دہ ممين اقليت عن بع اوركبين اكثريت من - حالانكروه عالمي معاشره كاايك فروب بهاس وه مبدوستان بی دینا بوکریاکستان بی ایران س دینا موكر تركيمي، يا بع وه روس مي ربتا بوكرجين بي اسى طرح وهامركم عیں رہا مبرکہ برطاینہ میں وہ کھائی ہوائی ہے ، اورادہ اسلامی نفطر نظر سے ایک کل کا جزید اور کل سے مراد کل منی نوع البان سے ۔ اس کے سلافو ع سائل مسانوں سے مبوتے ہوئے کھی عالمی مسائل میں ۔ ا دوان محصل كوعالى خطوط يرتلاش كرنا جابيئ - الرم سادے ان نون كو ايك ماعت

قراردیتے ہیں توالیسی صورت میں سلمان بھی امی جاعت کا ایک فرد انہوا۔ اور بقول اسٹ قاق صین "اقبال کے مزدیک فروکا وجود جاعت سے الگ ہمیں - فلوت وطوت دونوں اس کی شخصیت کی تکیس کرتے ہیں ہ مغیرت ہم بجبوت نور وات اسعت

بر وسیری از میان اخب من بورن حیات است

فرد كا وجود مل عت سے اس كے الك منبي كم بنى نوع انسان ايك رشتے میں سلک بہا جس کی نوعیت حیاتی بی ہے اورافلاتی بھی، اور فردگ سسيرت اود كردار مها عت بيں ہى ننثو ونما ياتے ہيں۔ فرد اور جاعت كايہ دبطاس دتت ایک بهوادسارش اورد بذب طرز شعاشرت کا خلاق بهشکشا ہے، جب اسکا مطبع نظر سواسرانانی ہو۔ اقبال کے ہاں فرر اور جاعت کا یمی تصور ہے " اس طرح فرد کی ذمہ داری دوچنر موماتی بع - وه خوداسنی اصلاح کرے ،اس کی خودی بیدارس و اور کیرمعاشره می اصلاح کیطرف قدم بڑھا ہے۔ اس لئے اقبال نے ابنی سُشاری میں فرد كى تتمير كاايك واض تقور بيش كي سط فرد كى تتمير با خود كى اصلاح كے بغیرصائع یا مہوار معاشرہ كی تشكیل مكن بنیں ہے۔ گو فی زماز مسلم قایرین عجیب سیم کی دو محلی کا شکار بہی ، ایک طرف تو وہ اسلامی معا سٹرہ كاتشكين كي بات كرتے ، اورشرى قوامنين كوما فذكرنيكي كومتنش كرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ خود قرآنی احکامات کی یا بندی گھرتے ۔سلمانوں ی سیاسی زندگی کا به عجیب المیه سعے کہ ایسے ہی افراد کے ہاتھوں میں المان<sup>یں</sup> كى مكومتى كھارنا بنى موئى بى دسلانون كيك لازى بطركر وه دُنياسى غيراسادى قوامنين كوملانے سے بہلے خورتام نها داسلامی سلطنوں كى اصلاح

ئریں ۔ کیونخہ ایک قرآن للکت ہی میں قرآنی اسکام کی ترویج مکن ہے۔ ہم ساج اور المع مالك كالذرياما جاف والاير تضاد السلام كى ترقى اورروالع مين سبب بري ركاوك بن تياس - ابنال كى تيز بين نظرين اين دورك ، بوامعجی کو دیکھ رہی تحتیں۔ اس لئے امنوں نے شامی کے ملات آواز اٹھائی تی ۔ تی وجے رنن نے ا تبال کے ای انداز فکر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ا تبال كايى وه بيفام تعاجب في سلم ذين كو جا كرواران تسيود سے نکال کرسا شرہ کو جدید ڈھانچے کے نئے تیار کیا، یہی وجہہ ہے کہ جہاں کہیں محل محفل سخت کرم میر کی .... برطگروہ تنفیظ می توجرسے سُنے جائی گے ۔جنیں اسلاق اجاکے داعی محدات آ قلم فے غیروانی نبادیا ہے ۔ ( ماہنه شاعر معلیہ ۵۵ شادہ ۲-۱ ملک ) ا قبالَ نے اسلانی او کا دسے ولیسی محف رس وجہ سے كروهمسلمان بي ملكراس وفيرس كراسسادم ايك اليب نظرير مات سي مس کے ایجاب و تبول سے انسا بیت کی فلاح اور میری مکن سے ۔ اسس مقیقت کا عرّات تبیبا دیھے *رشنے کبی کیا ہے* ۔ یا یه شاید ا قبال می دخدگی که ایمون می سے ایک الم سے کو موی فرقه وارارة وننست وسكف والا اورانتها بيسند دمن يريست كوهون سلم مقوق کا زمر دسیت حای قرار د سے- بدبات اتبال کی بر اس بات كيروكس سيد. مين كے كي وه و ماريا وه ايكستيا اف اینت برست تما . عالمگر را دری کی مبنیا دیے فورمی مجنت آزادی اورساوات کے امول قریباً اس کے تمام تظوں میں بائے جاتے ہی ۔ (والرابعة)

### وطنيت

ا نبال نے جب بہالیہ اور ترامہ بیندی صبیعی تعلیب مکھا تو ملک مے برفردنے البی مندوستان کا قوی شاعر سلیم کیا ، اور جب ای اقبال نے تران ملى الحما اور ١٩٣٠ مين نظريُه پاكستان بيش كيا توياك في شاعر قرار یائے - اورائع جب کر اقبال مارے درمیان مہیں رہے یہ بحث گرم ہے ک ا قبال وا قلى عندورستاني شاع بين يا پورو ، پاکستاني شاع بين . ملک كا صیخ بھی ہیں غلط بھی ۔ 'مجھے اس وجہہسے کر گوا قبال نے اپنی شاعری سے ابتدائي زماندين هماله ، ترام عندي ، نياستوالم ، اور مهندوستاني بيون كيت كے علاوہ رام ، ناك اور سوا في رام تير تھ يرفلين كو كيا - اس لئ وہ سندوستان کے اومی شاع کہلائے۔ لیکن آگے جل کر ان کے نظریر میں فرق آیا اور اقبال نے سندوستان سے گیت محفے نے بجائے نہ مرف نظریم یاکت ن بیش کیا بک تران می محکرس ری دینایرسسانوں کے حق کو مبلایا ہے ۔ اقبال کی قومیت کے بارے میں کمی گئ باتی انس وجبہ سے غلط ہی کم ا قبالً درحتيفت مبندد سدًا في بي اجدت ياكستا ي بي بيم ده آ فا في نعط نظر كم ماس شاعريس ، اس ك ان كى عالى حيشت بد السي صورت سيس ا تبال کوباکستا فی ما مبند دستانی شاع قراد دینا ۱۰ نبال کی عفلت کو کم کزاید اورخود كلام اقبال كى علط تاويل كم سراد ف بوكا .

(ین دطن مع بحبت نظری بات ہے ، ادوا فِتالَ نے اینے دمن سے محبت كا اظهاركيا بد تواس ي تحد تعب كى بات مى بني بع - وطن مى عبب ما يرفينيل فالمساع برسياسي مي بعد عيدال ام ندوى كم قول كرمطايق ي امک نمایت شرافاید افلاق ایک نظری جذمیت رحبی سیمی شراف ادی محا ول خلی میں ہوسکتا۔ حفرت بلال مرتبی استدوستا سے کے سقے کہ وطل چيوزُهُ إِيرًا مِمَّا - مَا مِم حِب أَنْ كُو مُكَّرِياء أَيَّا مِمَّا : تَو روسَ عَقِي ، (ود يكار

مريه الشعار طرصت تفي (الشعار كاسفيوم درج ذيل منه) (ا ه كيا جي يمروه ون اكتاب وكرس الله كي وادي سي ايك رات ميسو

كرون اورير يكرد ازخروجليل بول ( كرك كانون كانم) اودرك ده دن بھی ہوگا کہ یں قیرے چشے پراتروں اورشامہ وخیل کہ کے پیاڑ

دي -اقلگ انها ده درستان بي خاص كنتي تفاراس سند كنتي كوادى در ان ان ان ان مي خاص تفايق بوش وان

ے کام میں وادی کتی اس جھکتا نظر آنا ہے۔

موتی عدن سے، تعل ہوا کسے بہن سے دور یا نافہ غزال ہوا ہے ستن سے دور مہندوستان میں اکے ہیں کمشمیر قبولہ کو بلبل نے اشیار بنایا چن سے دور

نیکن بھیے جیے ا تبال کا ستورار تق کی منزیس طے کرنے گیا ، اُن کے وطینت کے تصورین بھی وسعت پیدا ہوتی گئی ۔ چنانچہ اُن استدائی رہا عیوں کے بعد جب بانگ درا بہارے ساسنے آئی تو اب اقبال کا وطن عرف کمتے مہنی تھا بلکہ پورا برصغیر سنبدان کے فوابوں کا مرکز بن گیا تھا ۔ چنانچہ بھالہ امہنی پورے سنبدوستان کی نصی نظر آنے دگا ۔ اور عب امنوں نے وطن کی محبت سے سرخ اور وجب امنوں نے وطن کی محبت سے سرخ اور وجب امنوں نے وطن کی محبت سے سرخ اور وجب امنوں نے بیے اور نوج ان سے جو کی کھوا تو سارے ملک کے بیے اور نوج ان سے جو نی مل کھوایا ہے

سارے جاں ہے اچھا سندوستان مارا مم طبلی میں رسس کی مرتکستاں سمارا

اقبال نے مبدور شان کے سیکولر بیاوکو تمایاں کرتے ہوئے ایک قوفی گیت مکھا حسب سے بول ہیں ہے

حیثتی کے حبسی زمین بینجام حق سنایا نامک نے صبی مین میں وقد کا کیست گفا تا کاریوں نے حب کو ابیٹ وطن بنایا حبق مجاذیوں سے دستت عرب میٹرایا میرا وطن وی ہے ، بیرا وطن وی ہے

ایک دن ایس آیا کہ اتبال کو خاک وطن کے ہرورہ دیوٹانظ اسے ملاس اور بھگتوں کے گیت میں اپنی شکتی اور شانتی مُظر آنے مگی۔ ید زماندا قبال کی قوالی

بھگؤں کے گیت میں امہنی سنگی اورٹ نتی نظر آنے نگی۔ یہ زماندا بہال کی تو می شاعری کے گئیت میں امہنی سنگی اورٹ سن شاعری کے انتہائی عروج کا زمامہ بند اسی وطنیت کے جذب میں وُ دہب کر اہتری نے دام ، تاکک اورسوائی مام میرتھ یعیب سیسرو استماد س کوخراع عقید چیش کیا ہے۔ ہم اقبال کی ای قوقی شائری کا تجزیر کرتے ہی تواس ہیں ایک مشتم کا والہانہ بن اور کیا گئ کی ہونو نظراً تی ہے اور وا تعد تو یہ ہے کہ وطن سے حمیت کا یہ جذبہ زمانہ اُ خریک یا تی وبر قراد رہا۔ چنا پنر اس کے شوت میں اُن کی نظم شفک اسید " بیش کی جاسمتی ہے۔ ملکہ وہ یہاں مچھے زیادہ ہی جنرہا تی منظر اُستے ہیں۔ ادرت وہوتا ہے ہے

نظرائے ہیں۔ ارت وہ تا ہے ہو فادر کی ائیدوں کا یہ فاک ہے مرکز اتبال کی افکون یہی فاک ہے سراب چشم مہ وہروین ہے اکا فاکسے رون برفاک ہے جبکا فرف دیزہ دکر نا ب اس فاکسے انتخبی وہ فواعی سمانی جن کیلئے ہر مجر برا شوب ہے باباب علادہ ازین اقبال کے آفری دور کا ادرو کلام جو ادمقان جازے نام سے شائع ہوا ہے اس میں بھی کا زادہ صغم لالال شمیر کا بیامی کے ذیر عنوان فظم شا ل ہے میں یں کشمیر کے مگن کی تعریف کی گئی ہے ۔ اس لئے ہمالہ سے فاک مبند کا مو مقدس تقود اقبال کی شاعری میں انجر اسے وہ آخری زمائے تک اسی آب ناب کے ساتھ ما تی رہا ہے ۔ اس لئے وہ لوگ ہو یہ کہتے ہیں کہ اقبال مبند و سان کا شاعر ہے ۔ اس حقیقت کے باد جود کو اقبال نے نزانہ تی مکی جی بخاب ہیں ہو بین وعرب مبار مبند دستان ممادا

بیں ورہ ہار ہدر سد سارا جاں ہادا مسلم بیں مم ، وطن ہے سارا جاں ہادا

ایک طرف توا قبال نے منبدومتان سے اپنی بے پنا ہ محبت کا اظہار کیا ہے اور دوسرى طرف مندوسان كى تقسيم كا نقط نظر بيش كيا - اقبال كے بال جو تنديلى ألمنا وه محفن سياسي الى وه شائو توقع مين أيس يرمن بولنا عابيكم وه سياست دان بھي تھے۔ خود جناح بھي كسى زمانے ميں سندو كم الحادكے سامر مجلاتے تھے۔ لیکن آگے چلکے کہی ضاح مسلمانوں کے قائداعظم کہلائے۔ جناح اور اقبال في باكتان كے قيام كے كئيو جدوجب كرتے رہے اس مح بوازاور عدم جازے مودخ ہی بحث كركتا ہے - ميرے بيال كف كامققد حرف اِسی قدرمع کو اس زمانے کے بیاسی حالات کھے ایسے متے کہ ملک کی تقیم ناگزیر تراريائى - چنائج معود مهندوسانى قائدين في ميى با رك ناخواشة اس تعيم كوتقة بر كا فرسنة سمجد كرقبول كرايا تقاء اسك ميرے حيال بي مديرا قبال كو سفاع ا قبالَ سے خلط طبط مہن كرنا يا بيئے - كيونكرا قبالَ نے ستغرى سطح يركنس كني نعرہ یا کت ن لبند بن کیا - اگروه ترانه متی تکفیری تو اس کے میں منظرین یاک ن كأنظريد مني ملكه وطيئت كا وه تصورب جوسياسي ، معاشي ،سماجي الغلاقا اور مختریر کدان فی نعظ نظرسے غیر فطری نظر آباہیے اور پیاں اقبال فے مبندول اوكر كما يون كويكسال طور يربرف طامت بناياسه

اس دور میں سے اور ہے جام اور جم اور ساتھ جم اور ساتھ کے بناکی روش دُطف وستم اور مسلم نے بھی تقیرکیا اینا حرم اور تہذر ہے ترشوائے عنم اور تہذر ہے ترشوائے عنم اور ان تازہ حداول میں بڑا سب سے رفن ہے جو بیرین اس کا ہے وہ مذہب کا لکن ہے

ا تبال نے اسلامی نعط دخرے وطنیت کی سیخ کرنے کی کشش کی سے حفاج

ده کشتی بی ب بوقیدمقای تو نیتجر سے تباہی مرم میں ازار وطن مور ماری بع ترک وطن سنت مجور البي دے تو بھی بنوت کی صدایر کوائی گفتارسیاست بن وطن اوری کچوہے اوشاد بنوت میں رمل اور نبی تھے سے ا قوام جها ل میں معد رقابت آی سے تسخیر سے مقدور تجارت تواسی سے فای ہے مداقت سے کیا تواس سے کرور کی گر ہوتا ہے عارت تواسی سے ا قوام میں تحلوق صلا بٹتی ہے اس سے قومیت وسلام کی جراکتنی بع اس سے وطنيت كايد قفور غيرمسلول عن ايمني بلكميان عب ازم كي مورت مي خودسلمانون مين يج موجود محسّاء اوريه بات تريّى نقط نظر الم أنبا أي مراه كن بط اس يم اس كى تكذيب اقبال في عزوري بهي واب اكرمم ترانر بى كامطالد كرس وا تبال كه اصى نشاد كواك في سيم مستقوين ا دميه غلظ فنى خود كورمو ماتى سدك تراد مبدى كيديد تراد كى مكد كراقبال نے خودامین ترویدی سے ۔ یا یہ کہ اقبال کے مہندوستانی وطنیت سے کوئنرواری افتیاری اور رکرا قبال فی من نون میں تنعرکے جذبات بیدا کے۔ مرسلہ الزمات محفى مفروف كے نتجربال، ورز حقیقت اس سے سرام و تلف سے أص بي وه وطن يرى سه سل ون كونات دانا واسترت وبن الاقوا مي سطح برایک" خدات کی مورث اختیاد کرتی جادی تی . جسکا لازی از سافق يرعي يُرْهِ دِهِ تَعَا - ا قَبَالَ شَحَ عَنْ مَدَمَتُ إِراهِمِي كَانْكِيل خروى عَيْ . جِنَائِي

اسی سُنتَ کی تکیل میں ابنوں نے توائر کی مسلما نوں کوسٹایا ہ دينا كے بتكدوں ميں ميسلا وہ كورفداكا مم اس كياسان بي وہ باب مارا سالار كاروال سے نمیر حیار است اس نام سے بے یافی آرام جاں مارا اقبال كاترانه بانگ درا بے كوما ہوتا سے جادہ بیما محرکا رواں ہارا اوریہ کا رواں کئ کن منزوں سے ہوکر گذرے گا ؟ ہ تواجی سے ریگذریں سے قیدمقام سے گذر مھرو جازے گذر پادیں دشام سے گذر اعلی میں رنگ میسل ، ذات بات اور وطن کے خلاف اسلام نے اوارامیا مقی اورسارے بی انسانوں کو ایک اللّٰہ کی مخلوق اندایک آدم کی اولاد قرار ديكررسشدا ورسال وربحائي مارك كواستواركيا تها- بحلاايسي واقبال كو یہ کیسا گوارا ہوتا کرمسلمان رنگ وس اور وطن کے جذبات کے مابع ہو کم منتشر ہو جائی ۔ اقبال نے وطنیت کے جذبہ کی جونفی کے وہ مقالی حیثیث سے میں ملکہ آ فاقی اور عالمی حیثیت سے کی ہے۔ اوریاں بلّت اسلاميم إدكى ايك ذات يانسل كالتحادثهني بكرتهم ان نون كا نعتط ا محادی کیونک رمول الدُعلى الرَّعليدوم نے ایک کلدبراس كى بنیادركو كر ایک بلّت گِنْ نورو بیداكردى ہے 4

چکتنن یک بِنت کُنتی نورد براسا میں کار تھر کود برملات اِس سے به جوکرے گا اخیباز رنگ و فون مٹ جا کے گا۔

چوکرے کا امیبار رنگ و توں مٹ جاے گا۔ ترکب خوگائی ہو یا اولدی والا گئیسسر

مداصل اتبال نے کل بنی نوع انسیان کو دحدت ان ٹی کی دعوت دی ہے ۔ وس سے میرے خال میں ا تبال کو مبندہ ستان ما یاکت ن میں تقسم کرنے کے بھا أفاق مين وُمُوندُ نامِل بليُّ - خوداقبال في الله الميني بارسين كما بعد . نه هینی عربی وه نزروی وشامی سماسکا نردوعالم میں مرد آ فاقی ا قبال کے د حدت ان فی کے نقط نظر کو سمجھنے کے لئے میں یماں اُن کی وظرم كنوكوميش كرونكا وخفوما حكنوكا أفرى بندنزا منى فنرس للحطريه صن ازل کی پیدا مرویزیں جلک سے انسان میں وہ بن سے عنچے وہ چنگ ہے ير جامذ آساں كا شاعركاول سے كويا۔ وال جامذى ہے و كا بن مارك كك اندازگفتگونے دھوکے دلیمیں ورشہ مغنہ سے بوئے بنیں ، بو مجول کی چیک ہے کثرت میں ہوگیا ہے وحدت کا راز محفی محکنویں جو حیک ہے وہ کیول میں پیک ہے برا خلاف محركيون منه كامون كامحل مبوع برشئي بب كرينيان خاموشي اذل مبو احبالَ دن نی وحدت اور بکتا کی میں نعیش دیکھتے ہی اس نے اقبال كو عذا فياكى حدود مين مقيد كرنے كى كوشنش بسكار محف بع - اقبال كى کلاش جندوستان یا پاکستان یی بین - بلک دس مرد اکشاق کو كاكنات كى دمنتوں بن ثلاث كرنا جا سينے ۔

## جاويداقبال

ہوش نے یہ یانی مَہِی ُ نوفِیز یہ چڑی گا گرہ کولی بہرنے اس کے گیا کارعالم سے ہوئی جنس فی اس کے گیا کارعالم سے ہوئی جنس فی استان معلق بور کا میں استان میں میں استان می

منتقریر کم کاننات کی رنگاری ای عیت کے دم سے ہے۔ فود کائنات کی منتقریر کم کاننات کی رنگاری ای عیت کے دم سے ہے۔ فود کائنات کی کامرکز تعلیق اسمی عیت کو تراف دیا ، اور آب جائے ہیں اقبال کو یدنسو محبت کہاں سے مابھ لگا۔ ابتوں نے دبا نہ طالب علی ہیں اور اس کے بعد بی مشرق و مزب کی فررسکا ہوں میں اس کی تعافی کی گریہ کوششنی داریکاں گئی۔ ابتوں نے دبیا کہ بیرے فلسینوں یود خار مورسیا ست دانوں کی حکیات با بی سینی لیکن برفنین مؤسے فلسینوں یود خار مورسیا ست دانوں کی حکیات با بی سینی لیکن برفنین

تُنْ بَتِ بُوئِي - إِنْهَا كُي إِنْ مَعنول بِي بِيلِيثِي سُلان بِي كم ابنون نے ايك مسلمان كے تُعْرِيم ليا، سكن ا قبال في وسى ادربلى سقع براسلام بتول كي اورتمام عمر کی تلاش جستجو کے بعد ایک بنی بوش کی زبنیں میں سے سنور عيات أن كم الحق أيا - جِنا كِذا قِبال في ذات رسائت اوراسلام كو ابنى شاعرى كاخزينه باياء كلام اتبال كامطالعه أوراس كي تعير وتغيير قربنن كوير من اور ذات رسالت كو السجع بغير مكن بن بدر بلكم البال كى فاعرى قرآئ وحدیث کی منظوم تغسرہے۔ اس معتبقت کو سیام کریینے کے بعید يركهنا مشكل مهني ره جاتاكم قرآن نے حب آدم كى تخلیق كی گھی اور جوالمبیں تے بہکانے میں زبلنے کی فضاؤک میں کھو گیا اور مو و قت کے گذرنے مے بھو رسول عربی کی صورت این جلک دکھا کر پیر فائب ہو کیا ۔ اس آج کی تلاق ا قبال کائین منتاء سے ۔ اص یں وہ اپنی شاعری کے ذرید اس ادم کم شد كى تلاش مرتع بي اوروه اينى شاعرى كے ذريد اسى اوم كى تعيرا درتمنيق ابى كرتے ہيں - اقبال كى شاعرى كا اگر ہم اس نقط نظر سے جائزہ يں - تو اُن كے بيام موسمحة مي أساني موكى، اوراس طرح بسم اقبال كي مح درما فت مي كونيل مك مين ابنى بات كى وخاعت كيلة يهان جاويدا تمال كى شال ميشى كرولكا . جاديدا قبال بلاستسداييغ والدعلام افيال ك فرزند وليندري میں میکن ماویدا قبال ایک حقیقت موتے موے می تحدواتی حیشت رکھے ہی اقبالَ نے ماویدی پدائش سے تبل می استے آدم کم شدہ بھے آب اجالیات ين مرومون كانام ويقرب كا تلاش شرفع كردك في ميكن وأن لا يم ال توى كلا- صابحران كے محاطب أن كى كوئى اولادمنيل للك عام بچے تھے . ان عام بي كيك اتبال في بلك دراي جر في تكا دري مجرد كم يدام في البد بال جریل میں بھی جادیدسے ماست مخاطب ہوکر کہا۔ اس کے تبوت میں بیجے کی دعا، بھردی اور آیک۔ آرزوجی اولین نظیمی پیش کی جاسکتی ہیں ہے دب بدآتی ہے دب بدآتی ہے دعب بن سے تمثآ میر کا زندگی مشمع کی صورت بوخدایا میری اور بھرایکام غریبوں کی کا مایت کرنا در در مندول سے معیفوں سے حبت کرنا در در مندول سے معیفوں سے حبت کرنا

ہیں اوگ وی جہاں میں ایھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے ایک آرفو میں وہ کھتے ہیں ہے ایک آرو میں در د سندول کو رونا مرا ولادے

بررون بے موش جو بڑے ہیں شائید امنیں دیکا ہے۔

ایک اقبال کو خود اینے افکار و خیالات کی رونی میں ایسے نوجون کی تعلیم و تربیت کا موقع ہاتھ آیا ، اور خوش میں سے حقیقت کی دینوا میں خودان کا ذرند جادید اقبال تھا ۔ یہاں ہر جاویدا قبال کی ذات حقیق ہونے کے رائو رائو کر باقی ہی بن جاتی ہے ۔ اقبال نے مردمون کی جبو میں ہجوں کی جس انداز میں تربیت کرفی بن جاتی ہے ۔ اقبال نے مردمون کی جبو میں ہجوں کی جس انداز میں تربیت کرفی اقبال گفتار ہی کے بین کر دار کے مجا غازی تھے ۔ خود کلام کی رونی میں ہم اُن کی ذات کا بجریہ کریں قریہ روشن حقیقت ہا رے سامنے آتی ہے کہ انہوں نے وہی باتیں اپنے شعری ہی کوشنش کی ہیں جن پر وہ بڑی حدیک عامل کے یا ہجو بیک کی وہوں کی ایک کی دونا میں خواہش رکھتے تھے ، علاقہ ازیں انہوں نے ایک اوکو کی کوشنش کی ۔ یہ جا دیں انہوں نے ایک اور کی کوشنش کی ۔ یہ جا دید کی تربیت کرنے کی کوشنش کی ۔

ا قبال کی بن اولادی کی م آفتاب اقبال ، جاویدا قبال اور میره کی بین بین بین بین میرویدا قبال ان کاآنگوں کا دارہ ہے ۔ ان سے محبت کچر اس وجہ سے می زیادہ کی کہ جاویدا ہی گیارہ سال ہی کے تھے کہ ا قبال کی بیری اور جاوید کی اوالدہ کا انتقادال ہوگیا ۔ عبال دم ندوی نے اقبال کائی بین مکھا ہے اُن کی نقیم و تربیت کے لئے واکر ا قبال کو ایک است دی کی فرودت محبوس ہوئی حبن دیگر فقو میات کے علاوہ میہ فوی کی ہوکہ وہ بچوں کو قرائ اور الدو و مین تربیت و نگیرانشت کرے ، اور الاس لله میں انہوں نے بڑی اور ان کی افلاتی اور دی تی تربیت و نگیرانشت کرے ، اور الاس لله میں انہوں نے بڑی تربیت و نگیرانشت کرے ، اور الاس لله میں انہوں نے بڑی تربیت و نگیرانشت کرے ، اور الاس لله میں انہوں نے بڑی تو دو کی ۔ اِن وا فعات کے بڑھے سے اندازہ ہو تا میں انہوں نے برکا تک و دو کی ۔ اِن وا فعات کے بڑھے سے اندازہ ہو تا ہے کہ اور کی تربیت کی کہ وہ چا ہنتہ تھے کہ جاویدگی تربیت کی کہ جا دیدان کی شاعری کا کہ جا دیدان کی شاعری کا کا خودان کے اندازہ فکر کی رشنی میں ہو ۔ اس طرح جادیدان کی شاعری کا

موصوع بن سكة معقبقي وتصوراتي ـ

جا دیدا قبال کے نام بال جرائی دفیق اور فریکیم می ایک نظم شام بال جرائی دوفیق اور فریکیم می ایک نظم شام بال جرائی دوفیق اور فری شخری کارنا از جادید نامه سے موسوم ہے۔ یہ کارنا مرا قبال کی فکری تشکیل کا اعلی مؤمر ہے اور رشتہ کار کی صنفیت رکھتا ہے۔ کو جا دید نامہ اصل میں مواج نامہ ہے کہ ماری میں وہ راست طور پر جا دید سے بھی مخاطب ہے۔ جادید نامہ کے اصری استعار ایسے میں جوفیحت ایم رہی جا وید کو اپنی پری شاعار اتعمات کا خلاصہ محملیا جائے ۔

ال جرب يت شامل حاديد كے نام جربي نظم شالى سے ايميں ا قبال نے جا ویدکو می طب مہوکر کہاہے کہ عربا و داں کاسراع خودی سے ساز میں ہد ، خودی کے سُوز سے اسوں کے فراغ روشن ہیں (یہ ایک مات اہم بدكر آدم صاحب مقصود سع كيونكه وه اينے بيل بے بناه وسعت مركم اسلى ا ورمّر تی کی اعلیٰ منتربی بھی) - ا تبال کہتا ہے کم زاغ محبت ستا بن کی دھیہ سے بلندیروار تو نہ بن سکا الیکن شا بین نے اس کی حمبت سے بیتجر میں امنی قوت کودی اقبال جاوید سے نصیحیاً تمتے ہیں کہ زمانہ کی انکھ سے میا اکومنی مع - اس الے ایسے ماحول میں خود کے کرداری وہ حفافت کریں - اس نظم میں ا قبال نے جاوید پرخودی کی اہمیت اسکار کرنے اور بری مجتوں سے محفوظ مینے كى تلقين كي ہے - ايك اور نظم جولندن ميں اس كُنْ كُانكھا ہوا يبلاخط آنے يم ا قِبَالَ فِي مَكُونُ مِنْ ، وه اس وجهس زياده امم بعكم اقبالَ اس مي راست طور برحاويد سي تخاطب بي، اورنفيت كانداز واقع بع ـ اس نظم مين ا قبال في ويدس كت بي كر ديار عشق مين تم اينا مقام بيدا كرو ، فيا زسان

نے جے وٹ م بیلا کرؤ۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے توسکوت لا لروگل سے کلام بیداکروم اتبال جاویدسے تحتے ہیں کہ فرنگی تہذیب کو اختیار کرنے ہے ہے۔ بجات سفال مبندس مینا وجام بیداکر اور آخریس وه بکتے بی کر مرا طریق اميرى ، بني فقرى سے - اس سے خودى كونه سے اورغ بىي ميں نام بيداكر-پر قائم رہننے کی تلقین و ہدا بیت کی ہے اور اس بات کا ا صاس مجی ڈلارہے مِس گُسِدِ کا گرمِراغ بِ تو جِدِ اسکا مذاق عسارفان جوہوں ہولاالڈ ڈکیا خوف تعلیم ہو اگر فرنگ اس پر ا قبال نے جدید تعلیم اور مزبی تہذیب کے فرق کو واضح کیا ہے اور جا و مارتبال سے کا کر اگر متم جرید سلیم عاصل کروتو اس میں حرج مہنی ، نیکن مغربی تبذیب سے احتیاب برتو۔ کیونکہ پر تہذیب ننگ دف مینت سے ۔ اس نظم پیک مطالعہ سے ا قبال کے اُن نظر ہوں کا بھی دضاحت بھی ہوتی ہے۔ بو مغربی علوم اور مغربی ملوم اور مغربی ملوم اور مغربی تبیند ۔ ا قبال دراصی روشن دماغ شاعرتے اور ابنوں نے کھے دل سے اس بلت کا اعتراف کیا ہے کہ مغربی انداز کی مقسلیم مع بغيرمسلان زمانه بين اپنا كھويا ہوا سقام حاصل بني كرسكتا . مىكن دہوں ف سرسید کیطرح مغربی طرزی بیروی کولادم قراد منی دیا - اص میں وہ سنبلی کی میار روی کوبی مزکرنے والے تھے۔ وہ فود متی مذن کے تعلیم مافتہ تھے اورسوٹ پینتے سفتے لیکن اس ظاہری لبا دے نے ان کی رو ماتی قرت مجدمغلوب مذكرسكا - وه بتيادي طور يرفقر تقر ايك اليص فقر جوا سسرار

چانگیری کو کھولتا ہے ، ہر اپنے خاصیت اکسیری کمتی ہے اود جو میراسٹ مسلمان بھی سے اورسرمایر مشبیری بھی ۔ اس سے وہ جا دیدسے فحاطب بدو گر کیے ہیں ۔ میراطرین امیری منبی نفتیری سے خودى تربيع اغريبي مين نام بيلاكر ىعا دېدا قبال <u>سکە</u> يەنقىمت اس كئے بھى خر*ودى تق*ى كمر مئى مىن ئىكىمىيە نئی تہذیب کے زیرا نٹر اسلامی تہذیب سے دور موتی جارمی تھی جنامی ایعے إن اصابات كا اظهار النول في عمو في طورير" أيك نوجوان كے نام " الميني ایک دوسری نظم میں اس طرح بیان کیا ہے ہ نرے صوفے ہن افرائی ، ترے قاین ہی ایرانی ہو قیمے کو رالاتی ہے جوانوں کی تن آسا نی امارت کیا، شکوه ضروی هی بو تو کیا حساصل ىز رۇرىھىدرى تچەمىن ىزاسىتغنائىسىلانى <sub>س</sub> يتر دُصو ندُّ اس چنر کو تہذیب حا فرکی تخلی میں كرياما بس في استغنا بي معسوات مسلاني عقابى روح جب بيدار موتى بيد موانون بن نظراً تی ہے اس کوائی مستول اسمانوں ہی منهوشميد، نوميرى زوال عبلم وعرفان سع اميد مرو ميدال سع فداكے راز دانوں ميں بهن تیرانشین قوسسلطانی کی گنبد پر توث بن بربرا كريبارون ي منانون بن ا تبال نے اپنی شاعری میں جاوید سے خاص طور برا در نوجوانوں عام طور پر جربات كهي بي ، أن برغور كري توير بات واقع بوتى سه كرا ابون في مغربي تعليم كونوم انوں كے لے فرورى توسمجاء سكن مغرى تبذيب كى نفى كى سے ،اس ك برخلاف البون ف اللاى تعليات كومسلم نوج الول كيك لازى وهزورى قرار دیا۔ ان کے کلام میں خوری، فقر، غریبی، استغنا اور مشق بر زور د ما کیا ہے ۔ بہرا سے عنام ہیں جن کے بغیر فردی تعیر مکن من بع ہے اور بمرا قال تومردمون كى تلاش بي سسركردان تم - حبى كے الحدين زملنے كا مقدرسوتا سے ، اس سے مجی ابنوں نے جا ديدكو باربار مغرب سے هند كرف ا دراسلافي غذا ورنع كواختيار كرف كي لفين كرت بن واورجب وه جا ديد كونماز يرصة ديكية بن تو دما كرتيب ب جمیوای ازیں مروتن آسائے بربادے که آمدرونت ازوائے منحر فاويد را درسجده ديدم بمعبق جروث مم باراسه كواتبال في اين فرزن كوراست فخاطب كياسي ، مين أن كا فخاطب مر دورکے نوجوان ہی سا نیف پرکس کے نظر کا ہے کرا مت کس کی ہے

一つのできる。

وہ کر سے میں کی نگر مثن تعامِا اقالب

## ساست

ا قبال ص زمانے میں بدا موشے وہ مختلف انقلابات سے دوجار تقابغ وستدريستان بين سياسي سركرسون كالأغاز سيوهيكا تقاء سرسيدا حدفان ا دو واجد وام مون دائے نے جو تعلی تحریک و سط انسوی مدی بی سفروع کی مقی وه اب سیاسی میدان می اینی اصلی صورت می ظاہر او کی کی کی کرلسی دیا دیے سے ہجریں موراج کا مغرو ملبند کررہی ہی ، اور اتبال نے میں زمانہ میں ستعر كهنا شروع كيا، ده دورتو مبندوت ان قوييت اورتحريك آزادى كالقط عودج تما اسی زمانہ میں یعنی سبیویں صدی سے پہلے سالم سی اقبال فے لاسورسے امینی اواز بلندى اوريه أواز " هدهاليه سيكارة يويفوان بلندموني، اور ديكيفهى ديكيف سار ببندوست ينون كي دل كي آواز بن كمي - اس نظم كومهاري قوى زندگي مي و كامتفام حاصل مبوا جو خور کوه مهماليه کو حاصل تصاريعي اقبال کے ابتدا في زمانه کي ير نظم منزوني قوم كى ترجان بى بع اور تكريان بن كى ب

دئے ہمالہ ! داستانِ اس وقت کا کوئی تُ سکن اَبَائے ان ن جب بنا دامن تیرا مچهد تبااس سیدهی سادی زندگی کا ماجوا واغ حبی برغازه رنگ تحکف کانه تما

بان و کھا دے اے تقور کھر وہ مج وثام

وور ينجي كى طرف اس كروش ايام تو

اقبال نے جب مریش ایام کو بیٹھے کی طرف دوڑنے کی تولن کا مقدرا می بیتی منی عقاء بلکروه آزادی کے دن تصبیح سندوستانی توم مایج کا المیدی المنتجب مي كوهي تى اورجو ١٨٥٤ ميا غدرك نام سے ظاہر ہوا تعا -اسس طرح تظم ا بماليه من اقبال في البين امتدائي ووربي سياسي الكار

وا فكاركا اظهار كما ذكر كرديا تقار اورسياست سے اُن كى ير كحيى ، زائد آخریک برقرار رسی علی ، کیونکه وه حالات اقبال کی موت مک باقی نظے ۔ مِن مے مجود کرنے پراتبال نے سیاست کے بارے یں ایتے خیالات کوظا پر کرنا مزاد سمجھاتھا۔ ملک توان کے انتقال کے تقریبًا دس سال بعد آزاد ہوا۔ وقت ک یر بجیب تم ظریفی رمی که دو ملبل خوش نوا جس نے ملک کی ازادی سے توائے الایے اور جوملک کی آزادی کیلئے تریبا پھر کتارہا ، ملک کے آزادی ک فوسفى كواروا تعرك فلورتدير سوت وقت مم من موجود بين اتحا -اقال نے سالیہ تے بدری کی ایک نظیں میں۔ جائے بالک درا می نظموں میں مرندے کی فریاد ، صدائے درد ، سیدی لوح تربیت ، ترام مندی، مِگنز ، مبندوت نی بیون کا ترمی گیت ، نیا شواله ، سوالی رام تیرفتر طلبارعلی گذاه کالج کے نام ، تراثه متی ، وطنیت ، رام ، نامک ، بیوسته ره شجرس ، امیدبهار دکی ، السیری ، سرایه و محنت ، دنیا ساسام اووطلوع اسلام خافی اہم نظیں میں بن کامطالعہ ا قبال کے اس ذمی سفر ك ف مذى كرّاب مواقبال في البدائي زماة مي طي تفاء اقبالَ اينيمسَى میں جب کم وہ ابھی لنرن ہونہیں ہائے تھے ۔ مینرومسٹان کی فرق محرمک سے مشانٹر تقے اور وطنیت کے جذبہ سے مسرشا دیتے ۔ لیکن جب ابنی مزبی مالک کے دورہ کرتے اور مزیل سامراج کی عالوں کو تربیب سے و سکھنے کا تھا تہ اُن کے سیاسی عقائد میں ترینی سے تبدی م فی مشروع مونی ، بعدا بنوں نے قرست ا وروهنیت ہے نظروں کی بیانگ دہل مخالفت کرنی شروع کردی ۔ میری اسس بات کی تا بیدون کی تظهور ترائم مهدی ، مبدروستانی ، بچون کا کیت یا رام نائب اورسوا بی دام شریحه جمیحا قرم برستانه نظهون سیر بهوتی سے - سامتواله

توافقلا بی نظامی، حبی نے قوم کے ایک بڑے طبقہ مح بہت متاثریا ، سکن ابلک فی این ابلک کے این بڑے طبقہ مح بہت متاثریا ، سکن ابلک اوراقبال کی یہ ذہنی مبدیل کچھ یوں بی بہن تھی ، یا یہ کہ کسی تعصب کا نتیجہ مجی اوراقبال کی یہ ذہنی مبدیل کچھ یوں بی بہن تھی ، یا یہ کہ کسی تعصب کا نتیجہ مجی سنیاسی سوجھ ہو جو کی کمی کا نتیجہ ہے ، اصل بی ترانہ بی اقبال کی میملی نظم ترانہ بندی کا تبال کی میملی نظم ترانہ دیا سندی کا تبال کی میملی نظم ترانہ میں میں بایہ کو نیج دیا ہوں ۔ اس کے لئے خودری ہے کہ اقبال کا جو تب ب س معربے یا یہ کو نگر اقبال کا جو تسلیل ہے اس کو سمجھنے کی خودرت ہے ۔ یہ ب س معربے یا یہ کو نگر اقبال کا جو تسلیل ہے اس کو سمجھنے کی خودرت ہے ۔ یہ ب س معربے یا یہ کو نگر اقبال کا جو تسلیل ہے اس کو سمجھنے کی خودرت ہے ۔ یہ ب س معربے یا یہ کو نگر اقبال کا جو تسلیل ہے اس کو سمجھنے کی خودرت ہے ۔ یہ ب ب

می خلید عالمی کی مددسے ابنی بات واضح کروں گا۔

جب وہ (اقبال) یہ کہتا ہے کا ان ک کو دطنیت سے باک ہونا

چاہئے اوراس کے گرد کو دامن سے حبیک دینا چاہئے تو اس سے اس کی مراد
فقط وہ غلط وطنیت جند ہے۔ مبی نے مزبی اتوام کو اندطاکر دیاد وہ اس
غلط دطنیت سے بچا کم اپنے مبوطنوں کو وطنیت کے اس جذبہ کبطرف لان چاہتا
کما، جوکسی خاص زمین کے شکرے کی پر تش پر مبنی نہ ہو بلکہ عوج اسان اور
اس کی دو مائی ترقی کے ماتحت ہو، مبند وستان کے دو سرے شہور عالم شاعر
میگور کا نقط نظر بھی اتبال سے کچھ الگ بن ہے۔ کو ن مجرست ہے کو شکور میں جذب
دطنیت بی تو ہوں خابی ایک مغربی رنگ کی وطنیت میں یوں ظامر کی ہے میں
میند کی میں انبال نے استخاص نقط نظر کو وطنیت میں یوں ظامر کی ہے میں
اس مودر میں ہے اور ہے جام اور ہے جماور ساتی نے بنگی روش دطف سے اور

مسلم نے مجانقے سرکی اپنا مسسرم اور تہذیب کے آور نے ترشوائے منم اور اف تازہ مدادل میں مراحب سے وطن ہے جو بیرین اس کا سے وہ ذمہ کا کئی ہے

ا قبال کے خال یں وطن ایک خدائی صورت جب اختیار کرلیا ہے ، ا

علاوہ اذبی اقرام بہاں مختلف گرئیوں ہیں سبٹ مبلتے ہیں، وہی سیاست کا گرمدانت سے مالی ہو جاتا ہے اور کمزور کا گوغارت ہوتا ہے ۔ م توعمو می ویشت سے مہوا ہے ۔ م توعمو می ویشت کا یہ جذبہ گھا گے کا سودا تھا کیونکہ بقول اقبال تہذیب نوی کا تراشیدہ یہ بت غارت گرکا شائہ بنوی تھا۔ اس کی وجہ سے توجید کے قری بازو کٹ جائے ہے اور منت رسول صلع کے یہ مغائر بھی تھا۔ اسلے ابنوں نے سلما فوں سے محاطب ہوکر کہا ہا گفتار سیاست ہی وطن اور بی تجھے ہے اور شاد ہے ارشاد مبنوت میں وطن اور بی تجھے ہے۔

اقبال نے وملیت کے جذبہ سے مرف سلانوں کوئی کہیں سندوں کو بھا تنقر کیا ، کیو تک مغرب میں جس منام کا تعور باما جاتا ہے ، وہ مسا وات اور آذاوی چیسے علی افتدار کے خلاف ایک محاد نظر آئا ہے ، وس کے بیخ میں شرحی افرت اور تحدود تومیت کے نظروات کو مدد ملی ہے ۔ اقبال اصلی میں آزادی ، افرت اور ساوات اف نی میں تین دکتے تھے ۔ اُن کا نظریہ ان معنوں میں عالمی آقاتی اور میم گرمی کی کھستاں کے می میک کو کھلتا ، جملا دیکھنا چاہتے تھے ۔ وہ جیو اور جینے دو کے وہ وہ کی فالل سے ۔ بیا گیز ان کے خیالات کی جملک میں اُن اور جینے دو کے وہ دو اور بین اور افسطواری کی فیل میں نظر آتی ہے ۔ اور اقبال کے احدادی کی فیل میں نظر آتی ہے ۔ بین اور افسطواری کی فیل میں نظر آتی ہے ۔ بین میں دو سیاتی قرم بین دوستاتی قوم بین دو سیاتی تو برندہ کی افرا میں بین میں دوستاتی قوم بین دو منانی کا لازی نینچر ہے ۔ اور اقبال چاہتے سے کم مندوستاتی قوم بین دو منانی کا لازی نینچر ہے ۔ اور اقبال چاہتے سے کم مندوستاتی قوم

على بحالية مرب مداحبى ادوا صطارى كيفيت يدام و . ا ورجب يرتودايني

العدات كى عقبي فظر حلدى اس جكدار شئ كى خامبون اوركر وريون كو كى ديمونى مع ده واليس بين بد بين اوركيس ينه منى بع توهرف اسلام كى يناه كاهي اقبال فے اسلام كواس كى حقيقى صورت بي قبول كيا ہے۔ اس لكے قدم قدم ير وہ ویں سے رہیری حاصل کرتے ہیں۔ برخلاف اِس کے اس دور کے مسلمان خود بى الدوم سے دورتھ اور مرف رسُو كواسلام سمجھے تھے-سلانوں كى يہ کچے جمی ا تبال کوخون کے اسو رکاتی ہے ۔ حفوصًا منبرو محراب کے اجارہ داری ا ورکوتاہ اندلیقی ساتھی کے تعلق معصا قبال نے کو کا کوی باتیں سنائی میں جائی وه سندوون كوس توسا توسل انون يم بحي حوث كرت سي ب حق رابسجود مصفان را تطواف ببنتر بع جراع حمم و دير تحجادو ا ورایک مبکرارٹ د موتا ہے۔ ره رسم حرم نا محرمات کلیسائی ادا سوداگران شرک بے مرابعیرس فیا نیس الربینوں کایہ زمانہ مذبعی تحصیکیدارون کے بارے میں ارشاد سوتا ہے 4 وور حافر ہے دقیقت میں ومجامحہ قدیم اہل سجارہ ہیں اہل مسیاست میں اہام اسمی میری کی کوارت مجنم نیری کارور سیرون صدیون خوگر میں عندا ہی تے وام خواجگی میں کوئی مشکل میں رہتی باتی کخترمبو جاتے ہی خوے غلاق میں غلام ا قبال في وطليت مع علاده جن تبول كوتورا بيد ان بي جمهوريت ، سراير وارى كيمونيزم اورلادين سياست بيص بت بي ث بن بي - جواس دوركا مقدر بن سكي الله و جهوريت دور وديد كا مقدر بن من سبع و يكن اف في تقديم كا مرجيب الميرب كرده تباي سريخ كيل دوري تبايئ كوسول يتبابع شامى

﴿ إِنْ آرِزُوكَا اظهار كُرْمَاسِيعِ 4 سن ع م

آزاد مجھ کو کردے او قید کرنے والے میں بے زبان ہوں قیدی تو چوڈ کرد کالے

تریہ ارزوکسی بیرندے کی ہیں خود مہدوستانی قوم کی سے ، اقبال کی سے یہاں اقبال کا لہجر بہت ہی بچھا بچھا سا ہے۔ یہاں وہ آزادی کی ارزد کرتے تخط آتے ہیں دسکن جسا جسازمانہ گذرا گیا، اور جوں جوں انگریزسا مراح

کاظلم برصناکیا - آزادی کی آررو آتش براماں ہوتی گئ ، ادرا قبال کا یم نرم ہجر، انفلا بی گورخ کی صورت اختیار کرلیتا ہے ۔ ہ انتخ مسیری دینا کے غریبوں کو مجادو

كاف امراء كے درو دادار بلا دو

ا ورجیتی آ داب جون، شاعر مترق سیکیدیتا سے تو سہدوتان کی سخریک آزادی بھی ایک نیا موڑ اختیار کرلیتی سے۔

ویب ادادی باید بیا موراهیاد تری سے میں اتبال کے سیاسی افکار کے مطالعہ سے بہتہ چاتا ہے کہ اہنوں کے حف وطنیت کے تصوری کی خالفت ہنیں کی ملکہ اس دور کے جو مغزی دسترقی سیاسی نظریئے متع ان کی بھی تفی کی ہے ۔ میکن ایسا کر بنے ہیا ایک دا نشور کی چنتیت سے اہنوں نے اقوام عالم کے مختلف نظریوں کی میلی ایک دا نشور کی چنتیت سے اہنوں نے اقوام عالم کے مختلف نظریوں کی گری نظر سے مطالعہ کیا ہے ۔ ان کی نظیاس بنولین ، مسولینی ، کادل مارکس اور کی نظر سے دیسے ان کامشا ہدہ تھا ، اور ایس سے ویسے ان کامشا ہدہ تھا ، اور نوبی یہ کہ افتال کا مظار سلام برتی ، جو کا نبات کا سب سے کا مشا ہدہ تھا ، اور نوبی یہ کہ افتال کی نظرا سلام برتی ، جو کا نبات کا سب سے

بڑا انقلابی نظریہ سے شایدی وجہ سے کوا قبال کی نکر کھی بھٹکنے میں یاتی وہ برشے کو قربیب سے دیکھتے ہیں ۔ اس کی آب وتاب سے متاثر ہوتے ہیں۔ کی مجھے جہودیت کیا ہے ؟ اقبال کی زبانی سے ۔ جہوریت ایک طرز پھوست سے کھی میں مندوں کوگنا محرقے میں تولامنی کرتے

مندوں کوکنا مؤتے ہی تولامنی کرتے ا بَالَ نَهِ جَهُودِيتَ مَعَ مارِ عِي اينى را مُعَى الْجارِكِ اوروه كُرْمَكِكُ جمہورمت کے مجربہ سے وس وفت ہم گذر مسیع ہیں۔ سپندوستان ا ومیاک تان كا وجمعين أسك بالم سال كاع صبيت كيا - ان جيناليس برسون من بندو باك كى سياسى تبديلياں بها مسے سائتے ہيں ، خصوصًا ياكستنا ن كا تينح تجربهُ آخرت ا ود پاکستان کی تفتیم ۔ ۔ ۔ کم ازئم باکستا نی سیاست کے بیش نظر ہم بنی مجرمسے کے جمہوریت کا بخرمہ وہاں مجی کامیاب بھی رہاہے۔ برصغریے ہے۔ بڑ امرید، روس اور مفوصیت سے عرب وافراق کے إسلامی مالک میں جا ا جمال جموريت كانظام ملائخ ميع وبي تبابى في بدئ ب جريمي شا بول ك دور میں ہوا کر تا تھا ۔ سسر مایہ وار دوامک میں اٹ فی ناز برداری کے واقعات۔ روزمر الله المالان منت جموريت كے ان المند وبالا الوالان كے دیرسایہ بامک رہی ہے۔ اس سے ا قبال نے اس مسرمایہ داری کے خلاف آ وازملندی ، اسسلے کی نظم مرا یہ ومسنت مہاری خصوص توجہ چاسی ہے ہ آ مِنوهُ مروود و ماكرم ا بيفام دے خفر كابينام كيا، بعيريام كانات ا ع كم مجد مح كاك سرايد والعبارك مناخ أبوير ري صديون فك يترى برات ومنت وولت افرال كومزدويول في الافروت ميدريت بي ويري وركوز كان سابوللوط نه تحدكودما برك تشيش اودواك به خرمجها إمع شلغ حيات **۔ وَاجْکُ نِے وَبِ مِن مِن کے بنائے مسک**رات مَنْ اُ وَمِن ، كليا ، ملطلت بمرزك كلف مو فاوات ، فيالى ديواول كيل شركالنت مين وكواك نفر ميات

كركى مانون مازى ع كيامرايرواد انتهائه سادكى كماكة مزدور مات مردورکوائل تبای کا اصاص ولانے کے بعدا تبائل بیری طب موقع میں 4 اُکوئے اب برم جاں کا اور بی امداد ہے مترق وموب می تیرے دور کا آغاز سے

گیا اقبال نے مزدورں کئ وعوت انقلاب دی ، اور یہ دور مزد ورل کے انقلاب سے عبارت بھی تھا۔ فرانس میں جو تحریب روسوکی وجبہ سے میدوجو صدی بی سنروع بومی می زارے زوال کے بعد اسینے انہنا کی عورج کو مینے مکی تی۔ روس می مزدور انقلاب کی کامیا بی نے افسالیت کوایک نیاسبارا دیا تما ، اورطلوع اسلام كے بعد عالمی تاریخ كا م سب سے مرا الفلاب تمار جم اتبال نے بی تبول کیا اور سنن کو فدا مے مفور میں بیش کردیا۔ بدا تسال کی ازادی سے محبت ا ورمغزی سا مراجیت سے دشمنی کا بی نیتجر مختا کرا مزں نے مغرب كے ملاف مرا واز كو بعيك كيا۔ يا الله اسى مذب كے تحت اللا كے میومین ا درمسولمیٰ کی بیچھ مغوبی ۔ بہاں اس توصیف سے ا ڈبال کی مراد بربرمت كوموا دميامين لمكر سامراجيت اورسراير دارى كوشكت فالشن دينا تقار احل ميں يه انتقاى جذبه تما. ص ف اقبالَ موسوسى ارد ميونن كَا تَايِدُ كُم مُعْيِرِ كُور كُو . فِالْخِرُ سُولَى كُو رَبِانَ بِي مَرَايِهِ دارون سے سوال كرتے 40,

برد امتر دیب می عادت مرک آدم کشی کل روا رکی تھی تم نے میں روا رکھا بول کے

لیکن اتبال کا پیمعی امدا فرکر و ان مح سیاسی افکار کی بنیاد بنی سعد وه حلدی مردور کے اخاذ چلد بازی کو تار جاتے ہیں اور مردوروں کی آر میں جرنی ہنت

المرى على العبي المحافظ المكان في الله على على الله الله يعلى

ا وارکے زیرعنوان مکھے ہیں ہ

یه علم و مکت کی مهره باری یه نبت د تکرار کی نمائش بنیں سے دنیا کو اب گوارا برانے امکار کی تماکش ترى كما بوق بن أكفيم معاش ركا بى كياب أخر خطوط خداری نمایش مرمز و کجدار کی نمانشش جہان موب کے متنکہ وں میں کلسا وں میں مرسول میں ہوس کی خونر مِز ماں چھیا تی ہی عقل عیاد کی نما کیش ا دروہ کھرما یوس موکر اس انقلاب کے بعر سے بی فرائے ہیں 4 مزايت مين نريورب سي سور وجات خود کا کی موت سے یہ اور دہ تھیر کی موت

یمی وہ مقام ہے جہاں احتال و نیا کے افکارسے مالوس ہو کررجوع ہر درگاہ مذاوندی میونے میں ، اور مرف اسلانوں کے لئے ہی میں پورے ا توام عالم کے نجات کا درید امنی وف قرآن نظراً تا ہے۔ جنک سُسلی ن اس کتاب کے دعوردارس، اس ك وقبال كم يسك في طب يس بيار بال وه معنى محی تنگ نظری کی وجہر سے مسلما نوں سے مخاطب بن ہیں۔ اقبال کے خیال سی سلمانوں کا صادح اقوام عالم کا صلاح کا باعث ہے۔ یہ وجبہ سکے وہ استداکیدنی بھی گل کو خاصت ا مدیا سیات مقرق دمغرب کے چذرشعروں سے بہو کتی ہے 4 قوموں کی دوش سے مجھے بتواہے میعوم مسے سودمنی روس کی یہ گری رفت ار

كمطة فطرأ تقبل بتدريج وه اسراد

اندلشه سوا شوخي ا وكادب مجسب وراستفرسوده طريقوں مصفانه بهوا ببيرار ان ن کی موسی جنن دکھ تھا تھا کر رُان میں ہوغوط زن اسے مردمسلاں اللہ کرے تھے کو عطاصہ می واو جو رف اللہ کا میں پوشیدہ ہے اتبک العقب می واستیدہ ہے اتبک اس دور میں شائد وہ حقیقت ہو نمووار

آ جائل کے اس نظاوں کی رونی میں اگریم ا جائل کی دندگی کا مطالعہ
کریں ، تواندان ہوگا کہ وہ صفی گفتائی کے بہیں کردار کے مجی غازی ہے۔ انہوں نے
جس اسلای سیاست کا تعقر بیش کیا تھا ، وہ سیاست اس سے بائل ہی خلف
میں ۔ مس چی حصہ لینے کی ابنیں دعوت دی جادہی تی ۔ تاہم ، ن کا فیال تھا کہ تا وہر فرد
پوری قرنت سے افکار باطلہ کا مقابلہ مرکیا جائے۔ افکار صحیح کو پرورش بانے اور مرفرد
بونے کا موقع لفیب نہ ہوگا ۔ مبندوستائی سیاست میں یقیقا ابنائی کو کوئی بڑا
مقام نہ مل سکا ، اس کی وجہ فود ا قبال کی مصلحت بسندی تی یا می فیلید علی میں اسے
کے الفاظ میں اقبال کی سلامی طبح کی ہر بہت بڑی دہل سے کہ اس لائے میں بہیں اسے
جب اور در بڑھا تو اقبال نے جوانا کہا ہے

مجهیں اوصا ف خرودی تو ہی سوج دیگر ہے کی دیکھیا کموں تم سے جو ہو فاش خراف وُمب مجے وَم فسروفی المن بلوكول اور سخاب میں ملمامین وستاد کوئی معرّبت إنسان كى رات توسى كرنے كيلے اقبال في جياں مغرى نكرا ورمشرتى فلسفر كى ترديد كى ويين مسلما ذ س كودين فواب غفلت سے يكانے كاس السل كى كى مع درس كلي مين ان كي نظيل طلوع اسلام ، مستعم أ وراوزه خلافت مباید، اس بیروم ، مردسلان ادرارات وب علاده فقوه اور جراب شكوه خاص المدت وتحق بل . اصل من ينظيل ال كَي الكُول الكاتمكول مثلًا سلطان بینوی وصیت کاست بیار جراں اقبال نے مغری تمذیب ناد قلب ونظر قرار دما ، ومن افراد فرخ كى والداجي قرار دما -4 شيعرى وليفسط يادب سياست لغرنك مُرَالُ لِنظِيمًا رَكَا نِعْطِ السير و رعيس بنایا ایک نی البیس آگ ہے تو کے سائے فاک سے استے دو مدہزار المیس جباس ابلیں نے فاک سے دو مدہزارا بلیں ماسے تو ران کے نام ایک فران بى جادى بيوا. مبى ماى طور بربرايت مى 4 وہ فا قرکش کو سے ڈراہی ذرا روح فراس کے مین سے کا ل دو فکرعرب کو دے کے فزنگی تخیلات اسلام کو حجبار وین سے مکال وُہ ا مفاينون كى يزت دين كاليم عليع للقاكو ان كے كوه و دين سے مخال دو ا نبال کے نفس سے ہے لالے کی اگ تینر

ایسے عزل سرا کومن سے نکال دو

اقبال کی دور کرس اورعقابی مگاہوں نے إن ساز خوں کو دیکھ لیاتھا۔ جو دینا کے بڑے مرْ مالك ملان ك خلاف مي يرده كرد بعدت - جاى اتبال ف سياست لادين كايل كول ديا ادر جاب افريكى سياست كى برائيون كوكول كول كربيان كى ربس اس نے مسلمانوں سے بی خطاب کیا ۔ غفوصًا عربوں میں جو فااتھا تی ، پوٹ، انتثار ا ورملاقائی عصبیت یائی جاتی ہے ۔ و وسسل فوں سے میمن الاقوامی اتحاد کے سفے مہینے خطو مبی رہ ا بال بان اسلام اذم کے قائل تھے اور بین الاقرامی مسطیر بيع الحاد بابنے نے اور بيراني جميت اقام كوجميت أدم بن برن ما بيتے تے امرا سے واطب ہوکر کتے ہی ہ

تهن وجود مدود و تعور سے اس کا محسيدوفي سرب عسالم عرب

اس سطیع کی تنظموں ہیں جعیت اتوام متحدہ دمین دسیاست اور مگر ادر جینوا مى كا فى الم نظين إلى - كرّ اور جينوالي ده محت بي ب

اس دوري اقوام ك محبت بحي موئى عام پوشيده تكاميد سے ري وحدت ادم

تغرقي بل مكرتِ انزنگ كا مقعود اسلام كامقعود بتيت آدم کے نے دیا فاکب بینواکویہ بینام ہمیت اقوام کم جمیست ادم میست اوم میں بدینے کا خواب امی وقت پورا ہوسکتا ہے

مبكه جينواسك ان كوشول كامركز بدل كرطران كيا جائعه

طران ہو گرعب الم سشرق کا مینوا ٹ ید کرہ ارض کی تقریر سرل جائے

جینواسے طہران کی مینتقتی محف مقاتی ہنیں نظر ماتی ہے ۔ یہری نع**قب کا** نینچہ منی تعصب کی سخ کئ سے واقعال فے مباکریں نے عرف کیا ہے ۔ املام

كو د منى اور قلبى سطح بير قبول كيا ہے۔ تو اس كے منى يى بي كه اسلام محض ايك مذرب بن بعد ایک نظریه حیات سع جس کے ذرایع انسابیت کی نجات مکن م اورمیں کی رونی میں اسان ان ان کو پہان سکت ہے۔ اسے احرام ادمیت كا درس بين ملتا سے معب بهم سيسليم كرتے بي كرادم مرتى سے بنے تھے، اور سً م ان ن اس ایک آدم کی اولاد ہیں تربہ مرف اف فی برادی کا تعور انجرا سے بکہ ان ن کی فطرت میں فاک ری ، عجز دانک ری کے جو سر بھی کھتے ہیں - بغول سليم شيتى " بنى نوع آدم حبمانى اور دماغى دونون بېلون سے ترقى يا فقه سوجائي .... توافراديكماكي اليسي من بيد بهو جاسے گا، جو حقیق معنوں میں فلا فت و نیابت الهید کی اہل ہوگ " ا قبال ف اسسام خودی بین مکھا ہے " تیشے " ف بى اپنے تخیل میں ا واد مکتا كى اس ترتی یا نتہ جاعت كى ایک جالک ديكى عجا لیکن اس کے اتحاد اور سلی تعصیت اس تصویر کو بھونڈا کردیا۔ اس کے اتبال اپنی بِلَت پرا قوام مزب سے قیاس نہیں کرتے ، ملک ان کی نظریں ، رسول باستمى كى تعليات زياده الم بي أيمونكه اقوام مغرب كى جمعيت كالمفار ملک ونب برسع، حب که رسول بانتی کی تعلمات کے بیش نظر جعیت کا الحفار ندبب يربع . اوريما وه مقام بع . جبال اقبال ملا نول كو اتحاد ملی کا درسس دینتے میں ۹ فردقائم ربط ملتت سے جے تہا کھونہیں

> قِم مذہب سے سے مذہب ہونہیں تم بھی ہنیں جذب باہم جونہیں محفل الحب م بھی نہیں

موج بع دريابي اوربيرون دريا تحديني

اقبال کے نزدیک مذہب محف چندرسوم و روایات کا کوئی مجوعہ بہیں ہے ملے اس کے اس سے نزدیک مذہب ہور ایس کے اس کا میام اور فراق کور کھیوری کے دوانتہا کی نزاعی مفاین شائع ہوئے ہیں ۔ جن کے مطالعہ سے دونوں ہی صفات کی علمیت ، قابلیت اور ذہنیت کا ہوم کھی جاتا ہے ۔ فراق کور کھیوری نے ان اور حیوان کا تقابی حیں انداز سے زر تنظرافتیا س میں بیش کی ہے ، اسے میں بلا نتیم و بیش کرم ہوں ، ٹاکہ اُن زیر تنظرافتیا س میں بیش کی ہوئے واکور کی کور کی اس میں انداز سے نزر تنظرافتیا س میں بیش کی ہوئے کا کم کور کی اور کی کور کی میں انداز سے کی فکر کے بار سے میں آپ خود کوئی رائے کا کم کور کیں ۔

ا نب نی و حدت یا انسان کی سلامتی یا ان نوں میں بام ہی تعاون کھی اس امرىرىبنى يامنحربنى رما اورىز قيامت مكاس امرىرىبنى اورمنحفر مہوسے گا کہ دنیا بھرکے ان ن ایک مذا، ایک اوثار ایک رسول ، ایک الهانی کتاب ، ایک مِلّت ، ایک مذهب اوم ایک مهم ورواج کومایش یا ایک کعبر یا ایک کانٹی کومایش۔ مبیون صدى كالبم تتصنيفات مين تثمره آفاق محقيق اورمُغكّر برينس کردیا کن کی کت بے ، ا مداد یا ہی Mutual Aid كتب مين بتايا بدكران ان كے بيدا سونے كے كئ لاكھ برين يہلے سے آج یک صدبا جانداروں اور کیرے مکوڑوں میں باہمی محبہت بإسمى الداد اور كرس سے كرا احساس وحدت كار فرمار بإسبعه اور آج مك بيد- اور قيامت كم بعد كليد كا - كني حذا ، كني رسكول می ابیا بی کتاب کمی مذہب و مِلّت کی رمنهائی کی ذیرا کھی خرورت یا یا بی جرکے لئے معی خرورت ان جا نداروں کو بنیں ہوتی ، اورابنوں نے اپنی پوری آئی، دی بین بیری کا بی

اب اس کوی یکے کہ ازل سے ابد تک انسانوں میں محبت اور اور دوریں بینبر بیدا ہوئے۔ بہاں تک کہ اور اور دوریں بینبر بیدا ہوئے۔ بہاں تک کہ بوری ان بینبر بیدا ہوئے۔ بہاں تک کہ بوری ان بینت کے منے صفورا کوم صلعم بادی ورسول بنا کر بھیج گئے۔ قرآق خود عور کر ہوئے کا ان ان مانداروں سے جن سے کردہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کس صدتک بدتر یا بہتر ہے۔ میرا جہاں کت فیال ہے جانے بھی بیغر بیدا ہوئے فراق کے نزدیک بیم فرور کے دات صاحب سے کیا بحث کھے کہ ج

کیم الدین شد. کیم الدین میل ا قبال اورعاتی ادب کے مومنوع برکجٹ کرتے ہو یوں قِسم طراز ہیں۔

" اقبال کی شاعری کازیادہ سے زبارہ حصہ بیریخام ہے۔ زا بیخام ہے یا تعلیم ہے ، فابق تعلیم ہے ۔ فلام سے کہ عمومًا بیغام کی فاق فرقے کے لئے برتاہے ۔ ایکن تعلیم کسی فاق وقت کے لئے موزوں ہوتی ہے ۔ یعنی اس میں وہ عالمگیری نہیں ہوتی ، وہ یا شداری نہیں ہوتی ، جو بزرگ سناعری میں ہوتی ہے "

بھلا تبلا سے اس انداز فکر کوکیا کریں۔ اصل میں کلیم الدین اصد مناکا ذہن فیرودی شکار ہے۔ وہ اتنی بات بھی نہیں مجھ سکتے کہ بیام جہاں ایک فرقے کیلئے ہو اسے وہاں وہ پوری النسانیت کے لئے بھی سوس کتا ہے۔ اور تعلیم جہاں کسی خاص وقت کے لئے موز وں ہوکتی ہے۔ وہا وہ مہر و قدت کے کے مفید و موزوں مرفی ہو کتی ہے۔ وہا وہ مہر و قدت کے کے مفید و موزوں مرفی ہوئی ہو اسارہ فرگایا ہے خاب ان کی اس سے مراد اُن کیا میں نظین میں !! - کلیم الدین احد صاحب نے مغربی ادکار کے مطالعہ کے لئے جاں عرکذاری ہے کاش! وہ عرفین کا ایک محصہ خودار الم کو محصے کے لئے وقف کئے ہوتے -

حصہ حودات الم او بھے نے سے وقف سے بوسے۔

اقبال نے اسلام کو دہنی طور پر تبول کر کے اپنی افا قیت اور

ہرگری کا تبوت ویا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عالمی افکار اور جمیت اقوام پر

ہے در پئے مطے کہتے ہیں۔ وہی خردسلان کمی فرب کلیں سے برج اپنی سکتے۔ اقبال

نے جمیت اقوام کی بینے کئی کی ہے۔ اور جمعیت آدم کے تصور کوسیا کی سطح پر

بیش کی ہے ، توالی صورت میں وہ عود لاک کے اندریا سے کہتے ہیں۔

کوارا کر سکتے تھے۔ اگروہ تمام دینا کے سلما توں سے کہتے ہیں۔

ربط وضبط مرت بعضاہے ملت کی نجات

ربط وضبط مرت بعضاہے ملت کی نجات

ایشاہ والے ہیں اس تھے سے انبک ہے ضبو

بھرسیاست مجھوڑ کرداف معاددین میں ہو ملک و دولت ہے فعظ معط حمم کا اک تمر ایک ہول مم کی پاسبانی کے لئے نیل کے ساحل سے سکر ماہ خاک کا سنسنو

وُ دمِي عِرُوں کو مِي نُوکت ہيں ہه کرے مير کا شريع دی مِی جراُت گفتار اگرنہ ہو امرائے وب کی ہے ادبی پر نکتہ ہیںے سکھایا گیا کسس اُمت کو وصال تصطفوی افتسراق گوہی مہیں وجود عدوود تشفوسے اس کا محسستہ عربی ہے عسالم عربی ا تبال نے برسوں پہنے جونکتہ امرائے وب کوسمجعانے کی کوشش کی کھی ، وہ آج کے موجودہ مالات میں کتمنازیا دہ اہم بن گیا ہے ، قابل عور ہے میں کیمنیت عالم ان بیت کی ہے ۔ ا قبال کی بھیرت نے عالمی سیاست کی جو بنیا د فرا ہم کی ہے ۔ و ، احرام آدسیت ہے اور یہ امن تہذیب بجی ہے اور یہ حب ند مذہب کے بغیران نوں میں پر درش ہنیں پاسکتا ہے مذہب کے بغیران نوں میں پر درش ہنیں پاسکتا ہو جال کی پادٹ ہی ہوکہ جہوری تماش ہو جبال کی پادٹ ہی ہوکہ جہوری تماش ہو

ا قبال کے اس مہر گیر اور آ فاتی نظریر آ دمیت کے بیش نظر اگریم انکی شاوی کا مطالعہ کمیں تو اس شاعری کی مغیقت واضح ہوتی ہے۔ اور میر ہم اقبال برمحض مسلانوں کی بمبنوائی کا الزام بہنی لگاتے برخلاف اس سے اقبال نے بہنی نوع ان ن کی فلاح ، ان کے اتحاد ، ان کی نوشھا کی اور ازادی کابو خواب دیجھاتھا اس کی حقیقت ہم برروشن ہو جاتی ہے ہے ہواہے گو تندوشین میراغ ایشا میلاریا ہے دہ مرد دروش حیس کو حق فی تصبی انداز خسروانہ

## دُاتِ رِسَالتُ

اقبال نے کمجام دعویٰ بنی کیا ہے کہ وہ عارف ہے، مجدّ دسے، محدوث ہے کہ وہ عارف ہے، مجدّ دسے، محدوث ہے کہ وہ فقہہ ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ کلام اقبال ہیں موفت، اجتہاد کے کنٹرا ور حدبت اور فقہ کے بعض سائل موجود ہیں۔ وہ بلا شبہ عارف بہن تھے۔ لیکن موفت سے مرموز سے واقف تھے، وہ مجدد بہن تھے لیکن اجہاد کی اہمیت ان پرروشن تھی ، وہ محد بنی تھے لیکن حدبیث پراک کی نظر تھی، اور وہ فیلہ ہیں بنی نقہ کے لیات اُن پرا شکار سے ۔ شا مُداس سے کہ وہ محرم کاز در ون بیخانہ تھے ؛ یا بھراس ہے کہ ہا راز صوم سے شامُدا قبال با جربے مائن اس کی گفتگو کہ انداز محریت را نہ ا

رقبال دازدرون میخاند اور داقف راز حرم موسف کی وجهدسے ان کا انداز گفتگو محرفاً تما - انبوں نے حدیث و فقد اور مرفت واجتها دی پرکیا مخصر ہے زندگا کے ہرسٹلر پرافلمار خیال کیا ، اور ہے باکا نہ انداز میں کیا ہے ، اوران کی یہ باکی عام ان انوں سے مبوقی تو اور بات مبرتی ، بارگاہ حداد ندی میکا مہوتے ہیں تو ابجہ میں وی سنحی اور گری ۔ شکوہ پڑھ کیلے خود اندازہ ہو جا سے گا ۔

بے با نیرو سیم میں مشہور میں ہم قصر درد سناتے ہی کہ مجور ہیں ہم م ساز خاموش میں فریاد سے معور میں ہم نالدا آیا ہے اگر دب پر تو معذور ہی سم اے خدا ا کو ارباب د فاسن بھی لے

ا کے مداہ سوہ ارب دی کا بی کے خوگر تعدسے تعورا سا گذرسن بی لے

"شكوة اور" جواب شكوه "سع كذر كر عبب "بال جيريل" مك تبنيج بي تورم ماكي

بڑھ کرگتا تی بیں بدل جاتی ہے۔ کھنے کو توغزل کا شعرہے گر انداد عاجزانہ کتناہے ؟ ملافظ فرانس سے

اگر گی دو سے الخم ، اکساں تیرا سے یا میرا مجھے فکر ہاں کیوں ہو، جہاں تیرا سے یا میرا اگر مبلکا مُرہ کے شوق سے بھے لا سکاں ما کا خطائمی کی ہے یارب! لا مکاں بیرا ہے یا میرا محر بھی تیرا، جربی بی ، تسرآن بی تیرا مگریہ جرف شیری ترجاں تیرا ہے یا میرا

پوری غزل اس قابل بیر که نفق کی جائے - اس گئی فی پیرخود آبیال کا ارتبار مہونا جعم ہ چپ رہ نرسکا حفرت بیزداں میں مجھ اقبال

كرتاكوئى اس بندهُ كُستاخ كا منه سبند

حفرت بزداں کی بار گاہ سے اُکٹو کر آنے والا یمی بندہ گستاخ جب بارگاہ رس ات آب میں حافر ہوتا ہے تو بتور بدل جاتے ہیں اور لہجر میں نرمی بیدا ہ<mark>وتی</mark> ہے . بلکہ لفظ لفظ سے عقیدت و محبت کی بارش ہوتی ہے ہے

ہے . بلکہ لفظ لعظ سے عقیدت دمجیت کی بارش ہوتی ہے ۔ کمم اکے شہوب وعجم کھڑے ہی منتظر کرم وہ کداکہ تونے عطاکیا جیمسی دماغ بگشتری

میرے میال میں جو لوگ خداسے قبت کرتے ہیں دہ وف خدا سے قبت رکھے ہیں لکین جو لوگ رسول سے قبت کا اظہار کرتے ہیں وہ رسول اور خداسے بھی میت رکھے ہیں ، کیونکہ خدا بنو و اپنے قبیب کی قدبت میں گرفتارہے ، جنا پخہ ارش دباری تعالیٰ ہرتا ہے " جس نے قرر کو چاہا اس نے جھے چاہا" اور میں دہ مقام حدا فتی ارہے جہاں کڑے ہوکر رسول عربی فرماتے ہیں ۔ " میں النُّد کے تورسے ہوں ، اور تمام محلوق میرے تورسے"

يهط تو نور فحدٌ پدا مهوا بعرض الوكائنات كاتحلق كاخيال آيا مكم موا سَحَنْ فَيكُونَ أوركائنات وجودمين آئى - جب كائناتِ وجود مين آئى توباري لقالي ذات رسالمات عناطب موكر فرماتا بعدمه كوكاك كالمعكفة في الأفلاك (اكرآب نه موتے توسی دینا كو بیدا نه كرآ) اقبال كو ضراكى كمزورى معلوم موكى تو ابنوں نے خوب خوب گستا خی کی ، میکن محدّ کے دامن کو سکڑے رہے۔ اجا آل کے اس طورے الذارہ ہوتا ہے کہ انہیں ذات رسالماک کے شفیع ہونے پر کنت یعتن تھا۔ تب ہی تو شہ عرب و عجم کے حُفور عجر وانکساری کے عجم بن کم كرط بوجاتي ، اورا مني نسبت فرمات بي ب تراجوبرے وزی پاک ہے تو ۔ فروغ دیدہ افلاک ہے تو ترامیدربون! فرشته و مُر کشابین شه دلاک ب تو ا درامی سنبت پرا قبال کو نازبی ہے ۔ چنانچہ ا قبال کاسارا کلام اسی عشق محد کی كى منتظوم تغيير سع ، اس كير عنوديك أس كير من ويك أن الله ال مفكريس اورم مدبر وه فلسق مب رنساء وه حرف تمع محري كايروان من ودر زبان مال سے کہ رہے ہیں۔ عنتق تمام مصطفیٰ ، عق متام بولمب كويا يەسسىرىدى كوازىقى جوپىلى مرمتبە اردو شاعرى ميى بلىدىپونى دا مدوشاغ یں نعت کوئی کا آغاز روزاول می سے مواہد اروو کے قدیم و مدید شوارف مِيا بِعِ أَكُنَّ مَرْسِب كِيُوسِي بو ذات رسالماً بسي ابني بي ينا وعقيدت كا افكِها ر کیا ہے اسلاح نفت کوئی ایک روایت بن گئی ۔ اس مدتک کم عشقیمتنواں تکھنے والعسفواد في جى حدولغت بى سعمشوا ب كا أغاركيا سع . بم كوهرت ق

اس و ذات زیاده م و تی سعه ، جب مجازی عشق می*ن گرفتاد شاع محکر قبی ت*طب شاه اینی غزل کی اتبدایا آخری محرسے یا عی منسے اپنی عقیدت و مست کا اخلار کرتا عِيد كُويًا إس منا مذكا كلام كثافت اور لطافت كالمجيب وغربيب امتزاج بهوتا عظا - ان قديم شعراد مين نفرق كي استثنائي صورت بعد - اكرآيف في نامه او تاريخ اسکنڈری پڑھیں تو حدکے ساتھ ساتھ نعت کے بھی بدلے سوُسے انداز میں ایکے جہاں روامیتی عقیدت کا وظاربین باکرشان مداوندی کے ساتھ شان محدیٰ کی مبوه کری نظر آتی ہے۔ اِس عقیدت اور شاعری میں ایک شم کی یک میت اور ہم اَ مِنگَى بمِي سَى بع ، نصرتى كے بعد ماتى كى ذات اسفے دور كے روايات سع بغاوت کرتی ہے۔ اقبال نے تو بغت کو روایت کے بجا کے حقیقت بنا دیا اور ىغت كوئى كومرىينا ئرتصور سے نجات دلاكر انقلابى لب و لمح عطاكيا بيد ا قبال کا یرایساعظم کارنامہ سے عبس کی طرف نقادوں إورا قبال کے معسوں نے کم بی تو جمہ دی سے ۔ ا قبال نے ذات رسالمآب سے اسی بے ینا ہ عقیدت و محدت کا اظہار کیا سے ۔ لیکن یہ اظہار کما ہری صورت توکل اورمعجرات محدود مني سعدرا تبال ن ذات سے زياده صفات سے اپنی محيت كا أفهاركها بعد وسالت آيل كى ذات بابركات محفى يوسي حان ا وردرود وسلام بصح حافے کیلے ابن باکملی زندگی میں اکشاب فیض کنے کے لئے سے ۔ ذات سے عینتی قوا سے زمتنی کو مفتحی اور نا کارہ تہیں بنا تا ملكه الك نع القلاب كى قوت وطا تت عطا كرتاب ب قت عشق سے برنسیت کوبالا کردے درس سے محرّ سے اجالا کردے ا قبال نے میلادالبنی سے معلق ایک مرتبہ فرامیا تھاکہ یا درسول اس کثرت سے اور الیے اندازسے کی جائے کر انسان کا قلب بنوت کے فتلف بیلووں کا خود

المهرین جائے۔ نین کے سے تیرہ سوسال پیلے جوکیفیت حفور سرور عالم کے عرصة دس سے ہویدائم کے عرصة دس سے ہویدائق وہ آج تہادے تعلوب کے اندر بیدا ہو جائے۔ طرت مولانا روم مراحے ہیں ہ

اری دیدست باقی پوست است دید اکشت آنکه دید دوست است

جوبران نی کا انتہائی کال مع کماسے دوست کے سوا اورکسی چیز کی برسے مطلب نہ رہے۔ " جنائج اسی دجہ سے اقبال عشق رسول کو مومن اصی بیجیان قرار دیتے ہیں

عالم سے فقط مون عانباری میرات مومن نہیں وہ جوصاحب لولاک کہنی ہے

، جو صاحب لولاک ہے وہی مون بھی ہے اوراسی مون جانیا ذکی میرات یر اراعا لم ہے ۔ اقبال کی شاعل عقل وعشق مردع کم میں تو حرکت، وعل عقل وعشق م دھ کہت اور خودی اور سیخودی کے سارے فلسفے ایک ہی ذات میں آکر بوزجو جاتے ہیں ۔ اور اسی طرح اقبال کی سیاسی ، سماجی ، معاشی اور افلاقی رکا نقط آنفاز و آخریہی ذات یا برکت قرار یاتی ہے ۔ اسی منزل بر بینے کم مال کہرا سے ہی

دہ دانا کے سبل ختم اکرس مولائے کل حبی نے عبار راہ کو بخت صدوع وادئ سیدنا مخارراہ کو بخت میں اول وہی آسمند مناوری وہی آسمند وہی قرآں وہی لیسین وہی طابا

ت رساتھا ب سے عقیدت و محبت کی بے پنا ہ شاہیں تاریخ اسلام میں لمی

ہیں۔ الکن کا پر والہا زانداز شاید ہی کہیں ملیا ہو ۔ اقبال کے کلام میں مجبول و مغلوج عقیدت کے ہجائے ایک طرحداری ہے ۔ وہ کہیں کہتے کہم خوار ہیں برخوار ہیں ہو جو اللہ ہر مرفوج ہی تبدی محدیث کی اگرت سے بہیں ۔ بلکہ ہر مرفوج وہ زندگی سے ہر موثر پر ذات رسا لٹما بیا سے رہ بری ورمنہا کی کی درخواست کرتے ہیں بہ تواہد مولاے پٹرب آپ میری چارہ سازی کر میری وانش ہے افرنگی ، میرا ایمان ہے زنا دی

يا ميريدكه ـ٥

فرد کی گھیاں سسلھا جیکا ہوں میرے مولا جھے معاصب بنوں کرے

ا قبال نے فاکسدینہ کو اپنی انکھوں کا سرمہ بنایا تھا۔ اس کے جوہ وانش افریک ان کونیرہ نہ کرکی ۔ اس سلطے کی نظوں میں ، اسے روح محر سنگا بلادا سلامیہ میوت اور غزیوں سے بیٹیر اشعار کا فی ایمیت کے ما ل ہیں۔ اقبال جب یہ کہتے ہیں کہ سہ

> جیاں تمام ہے مراث مرد مون کی مرے کلام پر حمیت سے مکت لولاکھ

مرے کلام پر حیت سے ظلتہ لولائے وس کا ساوہ سا سطلب میں ہے۔ چو سکرساری دنیا کو خدا نے صفور ہی کی خاطر بیداگیا۔ اس لئے حصور کی وساطت سے ہرمرد مومی خطاب لولاک کا مستمق ہے۔ اور اس کی روسے تمام جہاں مردمومی کی میراث ہے۔ یہ رفین ہی بہنیں بلکہ آسمان مجی عالم بہنے دیت کے زدمیں ہے سبتی بلکہ آسمان مجی عالم بہنے دیت کے زدمیں ہے

سِق طاہے یہ معسواج مصطفے سے مجھے کرعالم بشریت کی دویں سے گردوں المالقان بلکست المرکت کے بائے اقبال اپنے ہرسٹ کو فرات رسا تماب سے رجوع کرتے ہیں اور حب وہ ذات رنسالت کو فران، فرقان، فرقان، فرقان المسلط الما قرار دیتے ہیں قواس کا مطلب بھا ہی ہوتا ہے کہ اس ذات بابرکت کی رفتی میں ہم اپنی زندگیوں کو مسؤاری ، سرماری ، اقبال نے جس مردمومن کا تصور اپنے کلام ہیں بیش کیا ہے وہ صف فرخی مہن ہے ۔ اور مذوات تبیل میں ایسے کی مردمون کا گلام ہی بیشتی کیا ہے کی مردمون کی گلتی جا ہے ہیں۔ جو لوگ اقبال کے بارے میں یہ کہتے ہیں کو امنوں نے بیشتے کو مجھے ہیں اور سے مردمومن کے تصور کو مستعاد لیا ہے ، اص میں وہ مزقو شیئے کو مجھے ہیں اور اور منہی اقبال کو . جیسا کہ میں نے کہا ہے کرا قبال نے ذات رس الما ہی ہی ایک مکن انس کے ، وہ مواج ہے کہا جو کہا ہوں ۔ اس طرح اسلام ایسے جا نباذ و بیا ہے جا نباذ و اور مردان بنر مند کا مرکز بن جائے ۔ جا بخرائ کی فراسٹی کا افہار ان کی نظم حصور رسالت ما بیں بوں ہوتا ہے ہ

کا حفورتے اے مندلیب باغ جاز کی کی جد تری گرئی نواسے گداز ہمینہ معرفونشِ جام دلا سے ول تیرا فمآ دکی تیجہ تیری عزت سجود و بناز اڑا جولیتی دنیا سے توسوے گردو سکھائی بھے کو ملا مک نے رفعت پواز

دخل کے باغ مہاںسے برنگ ہو کیا ہمارے واسطے کیا تحفہ لے تو آیا

مردمسلان کی ہجان کھا ہے ہ گفتارىيى كردادىي التدكى بُرلان بر فحظ ہے مومن کی ٹئی شان مٹی ان يه چارغناعرىبول تونيتا بئسلان قباری وغفاری و قدرسی وجرف یہ راز کمی کو بہنی معسلوم کہ موہن قارى نظر آناب مقيقت سي بعقران ا قبال نے ذات رسا تماب کو بی مہنی ، سسمان قاری کو بھی قرآن قرار دیا ہے یہ إ فتنخار محض امّت محدًى من كوحاص ببوكنا ہے ،كسى اوركومبنى - يبى وجہر ہے كدسلان ا قبال كى الميدول كالمركزين طلق بلى ، ا ودان كى بهترى ا دراصلاح كى تكرا بين ستانے تكتى بىر يە مىسىتى كى يىتى بىنى مابكە ا تبال كى اس سمدگرا درعالمی نکر کانیتیرید جس کی مدسے وہ دنیا کے اف نوں کوایک ا ور نیک دیجینا چاہتے ہیں۔ جب وہ یہ ویکھتے ہی کہ خودسسا اوں کا شیرازہ اہر بعے تو وہ زات رسالمات سے پوچھ بنطق بیں ہ اب توس بهاسیداسلان کدبرهائے اس داز کواب فانش کر آ سے روسع محمر آیات ا ہی کا نگہان کدھر ما سے و قبال نے عالمی برا دری ، احزت ساوات ، الفاف و آزادی اور جعست دم جو خواب در کھا تھا ، اس کی حقیقی صورت گری کے لئے اقوام عالم میں الہنیں

جوخواب دیکھا تھا ، اس فی سیمی صورت کری کے سے انوا کا ماہ برا ہمیں ایک زات الیمی نظر آئی میں کا روش کری کے سے ا ایک زات الیمی نظر آئی میس کی روش ندندگی کوشعل راہ بنا کراس خواب کو حقیقت میں بدل لیا جا سکتا ہے ۔ یہی وجہ سے کروہ ایسنے استحار کے ذریعت ق محرری کو عام کرنا چاہتے ہیں ۔ چونکہ اس آگ کی چینگاریاں مسلمانوں میں ایک

مجى بانى دين ، اس نے وہ سرك بوك سام اول كو خواب غفلت سے بيدار كرنا چا ہتے ہیں۔ بلاست بہا قبال کو ذات رس تماب سے بے پنا عشق ہے، اور یہ می مقيقت بعكم إمى عشق كے نتيج عين أنت محديً كا بر فرد الهٰ يب عز زب ـ مين اقبال کی پر حمت نیتجہ سے اس حمبت کا جران کے دل میں ادم کے تعلق سے ہے يهاں ايک بات اور واضح ہوجاتی ہے *کر ا*قبال کو اٺ نی تہذیب عرف سلانوں کے ماتھ میں محفوظ نظر آتی۔ یع ، اس سے وہ رسا نمائے کی فدات اور عام ملا نو سے مارمار منطاب کرتے ہیں ، اور انتی بے بنا وعقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ واكر علام دستيكريتي في اقبال كي ايك خطاكا حواله ديتي موس كواس كر . " اینے ایک بلندیا پر حظیں اس مقیقت کی تشویے کے لئے ایک بلیغ شال وی سے کم مسلانوں کے انتیا فی غلیدا ورطا فت کے زمانے میں جش کی آزادی محفوظ رسی لَكُنْ سِيولَى في خِرشَه كو محف جوع المارض كي تسكين كے لئے يا مال ي تھا۔ مرق الله مرفش اسقدر معد میدمینی کی خودی می این مسلم کی یا نبدنه تقی . ا ور دوسری م<del>ین</del> یں خُوری قانون اہی آدم اخلاق کی پابند کی ۔ ان سنت کے اجماعی مفاد کی مفاطت اوراس کے اخرام کی کہی راہ ہے ہے ا من نتهذیب اخرام آ دم است س

اقبال دنیائے تمام فلسفوں اور نظر نوں کا مفائر مطالعہ کرنے کے عَبِدا بن نَتِم بِهِ بِينِي بِين كرسواك ذات رسالمات كي اص تبذيب كاتبلم كميں ادر منہي ملى تو وہ دست برستہ گورے ہوكرومن كرتے ہى ۔ کرم اکے شہوب و مجم کہ کھڑے ہیں متفارکر م

ا قبال کے لئے ذات رسانتائ فکرو خیال کی رسٹنینوں کا سرعیتر ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک الیمی فوات سع میں کا اسوہ حسندا قوام عالم مے سامنے ہے

ا قبال کو حُقور کے ظاہری مقدوفال سے یقینا ہے پناہ محبت سے ۔ سکین ان کی فقر باطن برجی بهونی ہے۔ جو قوت اورطاقت ، محبت و نشرافت ، اخلاق ومروت اور السانيت كاما وسمندرس اورموجن سعديها وجيه مدكروه ذات رسالمات سے جے بینا عشق کا والهار اظهار کرتے ہیں ، اور پیور عشق کیا ج ان ن کو عزلت نشين بني بناتا كاركه عالم مي نئ وت نئ طا قت بخشدا سع ، مرد مداكا عمل اسى عشق سے صاحب فروع ہے ، عشق سى اص حيات سے رحين يرموت حرام ہے۔ گوزماندکی رو تندوسبک سیرسے ، سکن عشق خودایک ایسالی ہے جوزمانے کے سیل کو تھام بیتا ہے۔ عشق کی تقویم میں عصررواں کے سوا ا ورزمانے مجی ہیں جن کا کوئی نام بہنی۔ اقبال اس عشق میں دوب کر کہتے ہیں عشق دم جبريل مي بع اور عشق ول مصطفى مي ،عشق حدا كا رسول معى بعشق خدا کا کلام تھی ، عنتق مہمبائے فام بھی اور عشق کا س الحرام بھی ، عشق فقیہ برم **م** بی ہے اور عشق امیر حبود می اور طق ابن انسبیل سے جلب کے ہزاروں مقام یں۔ مختریہ کا ہ

مشق کے مطرب سے نغمہ تاریات مشق سے توریات، عشق سے اریات دھید قادری نے بجا طور پر کھانے کہ علامہ اقال کو ذات رسا تھا کی سے غرام ولی عشق می مرب تھی۔ اُن کا حکیمام دل و دماغ نے ہر حموس کرلیا کہ دُب بنوی کے بغر سارا علم وعل جاب ہی جاب ہے کیونکہ ان بنت کی مقبقی تعیر کے لئے میں فکر و علم وعل جاب ہی جاب ہے کیونکہ ان بنت کی مقبقی تعیر کے لئے میں فکر و علم کی فرورت ہے ہا اس کا مرب اور مرکز ذات رسالت ماب ہی ہے ہا اس کا مرب کے وار مرکز ذات رسالت ماب ہی ہے ہے ایس مرب از بطیف ہے بایاں تو فکر ما پروردہ احسان تو میں رسب کچھوا ہے کی عنایت بے بایاں ہی سے حاص ہوا۔ بہاری تکرا ہے کی اعق اصاف کی بروروہ ہے۔)

اقبال جب بانک درا ، بال جبر بی اور حرب کلیم کی منرلوں سے گذرکر ارمغان جازگ پہنچے میں تو ذات رسا تھائے گئے جو بوش اور ولولر موجود تھا ، ہس میں تڑپ اور درد کھی بیدا موجا تا ہے ۔ اور بھی ان کے امدر دیاد صدیب کی زیارت کی ارزو بیدا کرتی ہے اور بھی بندہ گستاخ " عشق قمدی کی وجہہ سے تڑپ کر حذا سے مخاطب ہوتا ہے ۔

وه زمین ب قر مگرائے خوابگاہ مصطفے دید ہے کیے کو قری ج اکبرسے سوا خاتم مہتی میں قر ناباں ہے ماننز نکیس اپنی عقلت کی ولادت کا ہ تقی تری زین تھ میں واحت اس شہنا و معظم کو بلی جس کے دائن ہیں اماں اقوام عالم کو بلی الم البوا جس کے شابت ا عسام کے ہوئے جائیے میں میں شاورے اسکی نہ قارس شام نہ اگر قواست اسلام بابند مفت م بند ہی بنیاد ہے اسکی نہ قارس شام آویزب! دیں مہلے کم کا قوا و گی ہے تو دینا میں باتی ہم مجی ہیں جب ملک باتی ہے تو دینا میں باتی ہم مجی ہیں

م سے قواس مین میں گو مرشنم میں مہسس !

گوا تبال کوج کی سعا دت مفیدب نہ مہدئی ، نیکن جوزاد راہ انہوں نے اپنے لئے تیار کم لیا کھا، دہ ارمغان کی صورت جیجارے لئے جھوڑ گئے ، اور حاتے جاتے ایک بھرت افروز نکتہ بیان کرگے ، جواجے بھی مسلما نوں کو دعوت فنکر دے رہا ہے ہے

عرصا فرکی شب آری در بدیران یر معیقت کردی روشن صفت ماه تام وه بنوت بدسکاں کے لئے برک صفیش حس بنوت میں نہیں توت ومٹوکت کا پیام

## عضرانسان

ا ن ن روز اول بی سے محبوب ومعتوب رہا ہے ۔ اس کی قلیق خدا ی محبوبیت کانتجر محی ، اورجب وہ البیس کے بہاوے میں آگیا تومعتوب معمرا مد لین اس تماب میں مجی شان مجوبیت غالب رہی ۔ جنت سے نکالاجائے والاان ن اشرف الحلوقات كهلايا اورينابت ابى كانتى بحى قراريايا ، اور أيك نئ دیناً ایک نی زندگی سے می است ابوا - ا تباک سے کلام بی اسان کو مبنیا دی ام بیت حاص سے۔ اقبال تحلیق آدم کی حقیقت سے آگاہ ہے۔ اور وہ خاتی ومنوق کے پیشتہ بامی سے بھی خوب واقف سے ۔ اس سلیلے بی اس کی تین نظي راست طورير" ان ن سيمتعلق بن .

بانگ درای جو نظم ان ان سے - اس میں قدرت کا اس تم طرفی کو ظامركيا بع كد خداف ان كوايك راز بناكر بيداكيا، ادواس يرشم يركرانات ك حقيقت كواس سي جيايا كيا - زندگى كى اس حقيقت كويان كا دوق انان کویے تاب و بے مین کر رہا ہے۔ گویا مستجوا در آلاش کا اس کا مقدرہا اور اس مجوا ورثلاش میں وہ تنہاہے۔

كوئى منهي غم*ك د*ائث ك

کیاتلخ ہے روز گاران ں

اسی مجبوعہ کی دوسری نظم میں اقبال نے ان ہی جذبات وا صاحات کا اظہار كيا، مكن بيان ان الله الذرجو تلاش كرف اور كيم ما في كاجو صلاحت بع اسکا وہ افہار کرا ہے۔ ان ن جمور محض بہیں ہے۔ وہ یقیناً اپنے عدا کے ساتے جمور اور بے بسی ہے۔ ان کی ایک کا تابع ساتے جمور اور بے بسی ہے ان ن کی برقوت ، سرگرم تقافد ہے! ۔ ان ن اقبال کے بارے میں کہنا

اسس ذرہ کو رہتی ہے وسعت کی ہوس ہردم یہ فرہ نہیں ، ٹ مدسمٹا ہوا صحب را ہے چاہے تو بدل ڈالے ہئیت جمنستان کی یہ مہتی وانا ہے، بینا ہے ، توانا ہے

ا نسان كوجب البنى قوت كا الذاره بوتاب توكائمات كومس مين زين اسان كوجب البنى قوت كا الذاره بوتاب توكائمان اورسمندرت بل بين من كرف كاحوصله بدا كرليتا بد بلكه لحركتا ما نه بومواتا بعد

اگرمقصور کئی میں ہوں تو مجوسے ماوراکیا ہے مرے مینسگامہ ہائے نو مبوکی امنہتا کیا ہے

نشا، فداوندی می می می که انسان محروبر کا علم حامل کرے۔ وہ اسمان ا اور زمین میں دولت فیجی سے اپنی اسی تلاش وجب جو کے ذراید اپنے نفر ف میں لائے۔ قرآن کریم میں الند تبارک و تعالیٰ نے اِن بی ذیفیروں کی طرف اثارہ کیا ہے، بوان ن کے فائدے کیلئے مسخر کے کئے ہیں

کی تم بہنی دیکھے کہ فلانے بوزمین میں ہے وہ متدارے کئے سنز کردیا ہے (۱۲: ۲۲)

کیاتم اپنی و یکھے کہ آسمان وزین کی تمام چیزین بہارے نے مندا نے مسیخر کردین تہارے دریا کو مسخر کردیا آگر اس بی خداکے حکم سے کنیاں ملی

.... خدانے انسان کے کے ساری مخلوقات کو ماریع کیا ، پیاڑ کو ، آفتاب و ماہما <sup>ب</sup> کو حد تویہ کہ رات اون ، جاند ، سورج سب اس کے ٹابع کرو سے سکتے مامن مقیقت سے جہاں عفرت ان نی عفلت کا پتر چلتا ہے وہی اس کے علم، توت اور ذو ق صبتح كا بهي اندازه بهوماسعے . افسوس اس بات پر بہنی کہ ان ن ان مقتوں سے محروم ہے ملکہ اونسوس اس کا ہے کہ وہ اینی ، قوت و طا قت سے وا تف بہن سے داقبال كى سارى جو يى سے كم و ه حفریت انسان کواسی کی اینی قرت و مدادمیت سے دا قف کرا کے۔ فلسفر خودی صقیقت بھی لب انتہاں ہے۔ اقبال انسان کو خودی کا جو درسس دیتا ہے۔ اس بنیادی وجدیمی ہے۔ وہان فقوقا مسلانوں کواس دولت بیش بہاسے مالا مال کر دینا چا ہتے ہیں ، اقبال کے نزریک انس نی محاسشرہ کی گرا وٹ کی وجیدیمی سے کہ وہ اپنی مودی سے آگا ، انہیں سے 4 تو راز کن فکان سے اپنی انکھوں پر عیاں ہوجا

تو راز کن فیکان سے اعنی انکھوں برعیاں ہوجا حود کا راز داں ہوجا ، حندا کا ترجیاں ہوجا

عام خوندمیری نے \* فکرا قبال \* کا جائزہ بیتے ہؤے کہا ہے۔ " ا قبال کی نگر ایسے ہی افراد کیلئے ہے۔ جو واقعی شخصیت سے حصول کے طلب ارس، ان وراق کے لئے اس کے میخانے میں کوئی گنجائیش کہنیں جو ازل کا سٹرور ماصل کرتے ہیں اور

جنهیں ابدی ششکر مبنی یہ

ا قبال نے ایسے افراد کی بھی فکری ہے جو ازل اور ابد سے لا پرواہ رندگی کے محاطب اصلیں وی لوگ ہیں جنہوں مذرکی سے منازی کے مخاطب اصلیں وی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی لوٹنیدہ صلاحیتوں تو یا تو ہم ہے انہیں ہے یا جو محمق زندگی سے فراد

ا فیتاد کرتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک ایک عام ان ن عام ان ن ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے کا ایک فاق النزیا مرد موئی دیمنا چاہا ہو ہوئے ہوئے ایک عام ان ن اپنی فودی کے ذراید مردمُون کے مرتبہ کو ماص کرسکا ہے۔ ایک عام ان ن اپنی فودی کے ذراید مردمُون کے مرتبہ کو ماص کرسکا ہے۔ فودی مصن خواعمادی ، خوداری اورخود کی بہناں صلاحتوں کو بیجانیا ہی بہنی ہے ملکہ یہ ایک فلسفہ ہی بہنی ہے ایک مسلک ہی ہی بہنی ہے ملکہ یہ ایک فلسفہ ہی بہنی ہے ایک مسلک ہی ہی بہنی ہے مودی کی تمربیت سے تین مرصلے اطاعت ، فبطنفن اور نیابت ایمی ہیں الند تبارک تعانی نے مبنی نوع انسان کو جو سب سے بمری ذر واری سونی ہے دو یا بیت ہی ہے۔ مودی ہے ہے۔ وہ نیابت ہی ہے۔ مودی ہے ہے۔

لیا جائے گا بھوسے کام دنیا کی امامت کا .

اس کام کا اہل ہروہ عام ان نہو سکتا ہے جو اینی خودی سے فریع اس مرتبہ و مقام کا اہل ہروہ عام ان نہو سکتا ہے جو اینی خودی کے دریاں کے دریاں کے کمی می مقام کی تحقیق کو مثایا ہے اور کیا ل طور پر اپنی خودی کی تعلیم دیتا ہے اس کے میخانے میں سب ان ن برابریس

بلا شید اقبال شاعر فطرت بی بد ادر شاعر فلسفر مجی بخدی کا بر برستار بے خودی بی ڈوب جانے کی تلقین کرتا ہے۔ علم وعشق کے موکے عشق کی مائی سے مشتق کی مائی سے مشتق کی مائی سے بر زور دیتا ہے۔ نرمان و مرکان کا بیا حرکی نفط نظر بیشت سے بیشتی کرتا ہے۔ جبر و قدر کے سائل پر گمری نظر رکھتا ہے۔ اور اسی میٹیت سے اقبال کی شاعری کا بخر یہ کیا جاتا رہا ہے۔ استفاق صین نے دیگر مفتسرین اور ناقدین کی مشتری کام اقبال کا مطالعہ کیا ہے ، جان کی کوشمش پر رہی کر خذا ، ان ان اور کا نمات کا باہمی رہشتہ کیا ہے ، جان کی کوشمش پر رہی کر خذا ، ان ان اور کا نمات کا باہمی رہشتہ کیا ہے ، جان کے کوشمش پر رہی کر خذا ، ان ان کری لقط خذا ، کا نمات ، ان ان ک کے سکیں ۔ اقبال کی شاعری کا مرکزی لقط خذا ، کا نمات ، ان ان ک کے سکیں ۔ اقبال کی شاعری کا مرکزی لقط خذا ، کا نمات ، ان ان ک

باممى رابط وتعلق كوبهج ننا بى ہے استج اور اچھے علم كا ابلاغ كتى ابنان كوفودك اقبال كى مارى بُراكى اسى ميں ہے كراس نے اپنے كلام كے ذرايد الل ن كوفودك كى تعليم دى ، اور يے بناہ قوت تحكيق سے اگاہ كيا ، تاكروہ تو عشق سے كا منات كى تسخير كرے اور كا كنات كو مناسب افداز بيں اس ئے كروہ اپنے برا كو كيا تا تاكہ خوا كے سانے جوابدہ كھى ہے ۔ اشفاق حين نے اپنى تقيف برنا كو كيا كے سانے جوابدہ كھى ہے ۔ اشفاق حين نے اپنى تقيف "اقبال اور الن ن ميں اسى نقط منظ كو واقع كرنے كى كوشش كى ہے۔ جائج وہ كھتے ہيں !

ر بات اوراق کامعقد ان فملّف گوسٹرہائے افکار کا تعقیٰ مطالع ان بلکہ ان راہوں کی نت بدی مقصود ہے۔ جن پر فکر وخیال کے قاسفے ان بنت کی تلاش وجبجی میں سرگرم مسفر ہوئے ہیں۔ سے

خوسزیزی کا واحد علاج یہی کہ ا ن ن اپنے شر پر قابو پائے ۔ اس شریر قا بُو یا نے کا نام کی خودی ہے۔ خودی ایک اسی طافت ہے۔ جس کی مدد سے ان ن العنی برکزوری کا تدارک کرسکتا ہے۔ وہ خودی کے ذریعہ جہاں جہاں ی بیت بدل سكتا مهد ومين وه الني ذات مين بنعيادي تنديليان بحي بيدا كرسكتا سب خودی ان ن کے ہاتم میں بیتار سے ۔ اس بتیار سے وہ اس سفیطان کومار کتا ہے بواس کے اندرہے۔ اور اس مشیطان کو می جو کا نیات میں تباہی اور درندگی کاکمیں کھیل رہا ہے۔ ا قبال كهابير ۹ یر بیام دے گئی ہے مجھے باد صبحگاہی کرخودی کے عارفوں کا ہے ، مقام یا دشاہی تری زندگی ایمی سواتری آبرواسی سے جورى فودى توشامى، ندرى تو روسياسى ب مطیکه ان ن کوخودی می معرفت مروجائے ، اور اگر اس معرفت ایک بار

مرسی تو بھر ہے۔ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ کہیں ؟
اقبال فودی کی حقیقت کو پاگیا تھا۔ اس نے اس حقیقت کو اپنے
کلام کے ذریعظم کرنے کی سعی کی ہے۔ بھانچراس نے اپنی شاعری کے بارے
میں کہا ۔ اس فردوس میں روقی سے یہ کہتا مطاب ایک

مترق میں الجی مگ ہے وہی کاسہ وہی آش مقرق میں الجی مگ ہے وہی کاسہ وہی آش ملآج کی میکن میر روایت ہے کہ انتخاب

ایک مرو تکندرنے کیا راز خودی فائش ناعقای عشقان بنیا بر

خوری کے علاوہ اقبال نے عقل عشق اور نقر بریکی رور دیا ہے۔ خصوماً عقل وعشق برمضامین خوب خوب با مدھے بہ مالانکہ یہ فقر ،عقل اعشق خودی کے متوازی کوئی علی ہ اِصطعلاحیں مہنی ہیں۔ بلک ایسے بین ستون ہیں ا جن پرخودی کی تغیر ہوئی ہے۔ حد تو میر کر اقبال نے خودی کو اسلام اور اسسلام کا حذدی نام ویا ہے سہ

روح اسلام کی ہے نورخودی ، نارخودی زندگانی کیلئے نارخودی ، نور و خفنور یہی ہرصینہ کی تقویم ، یہی اص منودُ گرچہاس رؤح کو خطرت نے رکھا تمستور لعظا سلام سے یورپ کواگر کد سے توخیس دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور

ا در رہی تودی حیات ایری مجی پینے ۔ ندگا فی سے صدف

زندگا فی ہے صدف قطرہ سنساں ہے خودی یہ صدف کیا ہے ہو قطرے کو گھرکر ہر سکے ہواگر خودنگر وخود گھر خودی یہ مجی مکن ہے کہ توموت سے بھی مرنہ سکے

النان کی مسلامیتوں بی عقل و دائن بنیادی ام بیت کے مال ہیں عقل کے مغیر زندگی کا تصوّر ہے مغل میا ہے۔ مغیر زندگی کا تصوّر ہے منی ہے۔ اقبال نے عقل کو اس کا متحقہ مقام دیا ہے۔ مکن وہ دل کی قوت کے زیادہ قائل ہیں۔ اس کمن میں" مقل ودل" اقبال کے تعوّر کو سمجھنے میں ماری در کرتی ہے۔

عنق نے ایک دن چہ دل سے کہا ہوئے کھٹے کی رہنما ہوں میں ہوں اس مول میں ہوں اس موں اس مو

بى مغسر كتاب حيات بيون . اور وه دل كوحقارت أميز الذازمين محاطب بهو كمه اسے خون کی ایک بوند کہتی ہے۔ جبکہ وہ غیرت لیل ہے بہا ہے۔ دل اس کی ان باتوں کوسن کرجواب دیتاہے ہے راز ملتی کو توسمجھتی ہے اور أعكون سے ديكھتا ہوں يں علم تجسس تومعرفت فجهس توضرا جو، ضرارًا بيون بين اور ميم ول عقل سے اس كے مقام كابية ديتاہے اور حمتا بعدكم ـــ عرشق رب جلیل کا ہوں ہیں بكويدا قبال فيعقل كوالينه دكهاديا عقل كي دل كه مقابع بين كم حيثيت قرار بان كم نيتجرين اقبال اكثرا وقات السع تمنها چور دينا ما مبتاب -عقل موتنقیدسے فرصت بن عشق پراعمال کی بنیاد رکھ عشق خودی کی تعمیر میں کلیدی حصدا داکرتا ہے۔ اقبال کے پہاں عشق ایک قوت وطاقت عونے کے علاوہ مجی بہت کچھ سے ہ مرد خذا كالحل عثق سے صاحب فروغ عشّق ہے اصل حیات ، موت اسپر حرام ا قبال في عشق كو دم جبرى مجى قرارديا سع ، دل المصطفى عشق ضا كا رسۇل سے - عشق خدا كا كلام مى ، عشق فقيبد حرم سے - ا ورعشق امير جؤد مى عَنْق مد ق مليل تعي بع . اورعشق مبرين مجي به معركمُ وجود من مرحسمين رسي بدعشق

عقل و دل ونگاه کا مرشدا دیس سیمشق عشق نه موتو شرع و دین تبکدهٔ تصورا

مد نویه <u>۴</u>

حِبِ انان جذب عشق مع سرشار مومًا بِعَ تو وه اس قابل بوما بع مزمين واسمان اورسمندرے اندرجو دولت اس کے لئے مسخر کی گئی ہے اس سے استفادہ کرکے ۔عشق یہاں ایک روایتی جذبہ کہن ہے جوان ان کومثل مروار شمع كے كرد كھو منے أور مل مرتے يراك تاب بلكداس كے املد زندگى كى رشى كى آرزوكويكالاسد واليفراس فيال كوا قبال ني مستمع ويروالز یں بڑے ہی فولمورت انداز میں بیش کیا ہے۔ ظارفاری نے نما شاگا کے والے سے بیا ہے کہ اقبال ان فی سٹھیت کا الوسلیر میں فیا ہونا بہن جاتنے للكر مؤرا بى جذب كريك اس كى حداكا نه ندندگى چاہتے بى عشق كى فتح اس بى ہے کہ وہ انان کی روح میں نور کی تمنا مگادے اور بقاکی طرف نے جائے۔ ان ن جب نورسے اكتباب كرتاہے تواس كى ذات رئين ہوجاتى سے ، اور اس کے خوابیدہ صلاحتیں اُبھرآئی ہیں جو عداسے متنوب ہیں وہ ابنی معنو<sup>ں</sup> عيى مندة مولا صفات كهلاتاسع - حبب الله كى صفات اس كى ذات كاحصه بن جاتی ہیں، تو وہ سرایا خربی خربن جاتا ہے۔ اقبال نے الیسے می ان بن کو مرومومن کانام دیائے۔ مسجد قرطبہ میں اقبال فی مردمون کے ادھا حمیدہ کا بڑے ہی خونصورت انداز میں ذکر کیا ہے سہ

بی و بود میں اسٹی ارسندہ مومن کا راز کھے سے ہوا آسٹی اسٹی شوں کا کداز اس کا مقام بلند، اس کا خیا ل عظیب م اسکا سرور اسکا شوق اسکا خیاز اس کا فار با متوسط الندكا، سده مومن كا با ته فالب و كار آين ، كاركت ، كارساز فاك و نوركانها د ، سنده مولا حفات برد وجبال سط عنى اس كا دل به نياز اس كى الميدين تليل ، اسط مقاميميل امن كى الميدين تليل ، اسط مقاميميل امن كى اوا دلغريب ، اس كى نگر دل نواز منم دم حب تجو منم دم حب تجو درم بو يا بزم بو ياك دل ياكب اد

درم ہویا برم ہویا کہ دل پاکبار
جس طرح فران حکیم کا مخاطب ایک ان ن ہے ۔ اس طرح ا قبال نے مجان ا
ہی کو مخاطب کیا ہے ۔ ایک ان ن کی تربیت ، اس کی تعلیم ہی قرآن حکیم کا
بی اور قرآن اور سنت کی رضی میں کلام ا قبال کا مقعد ہے ۔ اقبال نے
مجھی کہا تھا کہ جب وہ قرآن حکیم کی علاوت کرتے ہی تویہ محموس کرتے ہی کریپی
قرآن میکم کے خاطب ہیں ۔ بی سمجھ ا ہوں کر اگریم کلام اقبال کو مجان اس انداز
سے بڑھیں اور محمی تو یقیناً اس کلام کا اثر بھارے دل و دماغ پر بہوگا۔
داست اور گہرا۔ ا

مرد مومن محف ایک تقوری بهن به و اقبال نے بینجراب الم انخفرت محرمصطفی احرمجنی می الدیمید و می دات بین ان تام صفات مو مجسم دیمیا به و برایک انسان ی تکیل می صورت به و جدر عشق بختیر بین ظهور پذیر بهوتی بعد و دی ی تکمیل کی اعلی ترین صورت بهی بعد حب طرح الشد تبارک و تذاکی نے قرائ حکیم کی تعلیمات کی روشنی بین ایک عام افاق کی اعلیٰ ترین تربیت کا امہمام والفرام کیا ہے ۔ اس کی تقلید بین اور و آگ کے نے دیا فاک جیزا کویہ پینام جیت اور

اقبال نے اپنے عہدیں جنیوا کانفرنس کا حال دیکھا اور آج ہم اقوام محدہ کا انجام میں دیکھد ہیں ۔ تاریخ ہیں ویکھ کا اور آج ہم اقوام محدہ کا انجام میں دیکھد ہیں ۔ تاریخ ہیں ویسی کی تباہی کو دیکھ میں اور ایک ہیں ۔ فلسطین کوبرباد مو تے دیکھ رہے ہیں۔ بوسینا پر مطالم آج می جاری ہیں ۔ نیسی تورید ہے کہ اسلام عالمی میں فی جارہ اور وحدت واخوت کاجو دیس دیا ہے وہ جب تک عام ہیں ہوتا ، ان ن ان ن کا اسی طرح دیشن بنارہے گا ہ

قیامت سے کوان نوع ان ن کا شکاری ہے!

اقبال نے سلمان کی اصلائے کا جوبیڑا اٹھایا تھا۔ اس کی بنیاد کا وجدیہ تھا کہ اس کی بنیاد کا وجدیہ تھا کہ اس کی بنیاد کا وجدیہ تھا کہ وہ سنجھ کی اس خوص کے ایک خود سنجھ کی اس خوص کے لئے اقبال نے ایک حبر اقبال نے ایک حبر اقبال نے کہا تھا ۔
ایک حبر اقبال نے اینے فلسفہ خودی سے کام لیا ہے۔ ایک حبر اقبال نے کہا تھا ۔

" مِوْمِسَى نَاسَانَشُكَادا وَلَ كَوِيدِلنَا چِا ہِنَا ہِے ۔ اُسے خودا بِنِے اندَدَ مُكُلِ انفلَاب بِيدا كُونَا ہُوكا ۔ ابنى آزا واندُ وفى زندگى پرايک معبوط عقيدے کے بينے کئی مقعد کا جمول ممکن ہیں ہے ۔ اگر تم اپنی آرز ول کو باراً ور دیکھنا چا ہتے ہو تو اپنی سازی خودی کوابنی ذات ہیں مرکوز کردُو ہم

فودی کا مقصور کیا ہے اقبال نے بنادیا ، اقبال بی کی زمان سے سنے ، خودی کیا ہے ، ج سے سنئے ، خودی کیا ہے ، ج یہ موج نعنس کیا ہے ؟ تلوارہے خودی کیا ہے ؟ تلوار کی دصارہے

و سنت رسول کی پیروی میں اقبال نے ایک عام ان ن کی ڈمنی قلی تقمیر كابيرا المايام اقبال كواس بات كا عراف سيركه وه نه تو عارف بيرًا من مجدّد ، نه محدث نه فقیمه ، اور نه اس نے اس بات کا دعویٰ کیا سے کہ مقام بنوت سے الکام رکھتا ہے۔ تر آنا فرور سے کر وہ عالم اسلام پر نظر رکھتا ہے اوروہ زمانے کے نشیب و فرازسے خوب واقف سے ۔ وہ کہتا ہے ہے عفر حافز کی مشب تارمیں دیکھی میں نے یر مقیقت که بعے روشن صفت ما و تمام و و بنوت سے سلمال کیلئے برگ شیش حبن بنوت بين بنبي قوت و شوكت كابيام م اقبال ایک درد مند دل رکھا ہے ۔ اس کے وہ مسلمانونی زلون حالی پرتڑ پ اُٹھا جع - ا قِبالَ نے اکر دہنیرسلان کو اپنا خاطب بنایا ہے ۔ پیراس دجہ سے مہنی کم وه منك نظرا ورانته صب ادر شعصب تطا بلكراس الخ كروه يسميم مارا كرسلان كي بیداری عالم ان بیت کی بیداری ہے مسلمان چونک ایک منا بطر دیات رکھنا ہے جريني نوع ان ن كي فلاح كا ضامن سد ، اس كي يسط وه مسلان كي اصلاح مرددك معمصابع إسلام بونكرايك عالمي اور أخاق مذبب بد، نظريه حيات ا اس نے اسلام نشرواشا عت بنیادی اہمیت کی ماں ہے ۔ اینے اس خال کو ا قبال في البني نظم" مكاورمينوا "مين وا مع طورير ظاهر كي بعد السس دورميں ا قوام هجنت جی بُوی عسباً م پوسٹیدہ نگاہوں سے رہی وحدست آدم تغریق مل محکمت افزیگ کا مقصو د

اسلام كالمقعثود فقط بلبت آدم

## تلاش آدم

باری نعالی نے آرم کی تحلیق کی، آدم زمانہ کی نیرنگوں میں گم موکیا آدم امرا اور پر ذها وُں میں کہیں کو گیا ہے ۔ اِس آدم کی تلاش ا تبال کا منیا دی مقصد ہے ۔

ملناترا اگر بہنی آس و توسیل ہے دمشوار تو یہی ہے کہ دشوار مہن ہے

ا دراس مقصد میں اقبال تنہا منی ہیں ۔ اتبال کے ذہن اور رؤح کی بروازملا

بوك اس كام ميں خود فدائ ذات ياك كو مي ستريك كرايا سے سه

قدم درجبتجوسے آ دم زن حدا ہم در تکاش آدمی است

ا خرید آدمی کون سے اور نہاں ہے ؟ حب کی تلاش میں خود خدا سرگرداں و میراں ہے ۔ ابال خواب اپنی دونظیوں " فریشتے آدم کو میراں ہے ۔ ابال خواب اپنی دونظیوں " فریشتے آدم کو

مبنت سے رضت کرتے ہیں "۔ اور" روح ارمی آدم کا استقبال کرتی ہے ' بیں واضح طور پر دیا ہے "وہ معرت انسان" جنھیں عرف عام ہیں آدمی پیکا را

یں وی دربرہ ہے رہ سرے سے اور دوئرے ارمیٰ جن کا استقبال کرتی ہے ۔ جانا ہے اور جنمیں فرنشیتے رضعت اور دوئرح ارمیٰ جن کا استقبال کرتی ہے

ان کا ایست به یرفت لیک بلیغ اندازی ان کی اَ فری نظم میں ملا ہے ۔ پوری کی بوری کی اُفری نظم میں ملا ہے ۔ پوری کی پوری کی اِنظم میاب نقل کرتا ہوں ۔ نظم بے صرحن قرب، کیکن حاصل کلام ہے ہ

همان میں داکش ومینش کی ہے کس درجر ارزا فی رید در مرک سر

کوئی شے بھویے ہیں کہ یہ عب می سبعہ بورانی

فرد کا کیا ہے ؟ راز درون حیات فرد کا کیا ہے ؟ بیداری کا نما ت

فودی وه تحسر سے حبن کا کوئی کناره بنی تو آبج اسے سیما اگر تو حیساره بنیں

ا قبال کوئٹ ہے کہ حدا کی خوری میں گم ہے ۔ اگر اٹ ن حذا کا مثلاثی ہے اسے خودی میں اسکی تلاش کرنی چاہئے اور بھر ہے

یے ووق مود زندگی موت تعیر خودی میں سے صندائی

يرور ال بي المرتبر و مقام براسع - اتنا براك وه نائب مذابع 4

برترازگردون مقام آدم است

اس نے ا تبال صفرت ان ن کوایک نی دیای تعیر براک تا ہے . ایک الیسی دنیا جو براک تا ہے . ایک الیسی دنیا جو براعتبارسے دشک جنت بن جائے ۔ جاب ان ن ان ن ان ن کا بھائی ہو ، اور روجا با جی کے ذریعہ ایک نی تہذیب کی تشکیل کررم ہو۔ ایک الیسی تہذیب کی تشکیل کررم ہو۔ ایک الیسی تہذیب جس کی بنیا دا قرام آدم پر رکھی ٹی ہو .

امن تهذیب احرام ادم است! یی حفرت انان کی مواج سے !!

\_\_\_\_\_ & @ # 41,80 ma-

کوئی دیکے تو ہے باریک وظرت کا مجاب اتنا نایاں ہیں فرشتوں کے تبہم ہائے پینہ بی یہ دینا دعوت ویدار ہے فرزند آوم کو کم ہرستور کو بختا گیا ہے دوق عربیا فی یہی فرفند آدم ہے کہ رشک فوینں سے کیا ہے صفرت یزداں سے وریاد ں کوطوفانی فلک کوکیا فرید فاکداں کسی کا نشیمن ہے فلک کوکیا فرید فاکداں کس کا نشیمن ہے فرض ایجم سے ہے کس کی سنستاں کی فکہانی اگر مقصود کل میں ہوں تو مجد سے ما وراکیا ہے میرے مہنگامہ ہا فوینوکی امنتہا کیا ہے

زندگی کا خیر نے پردہ ہوجاتا ہے۔ یہ اس نے کم قدرت نے تیرے ساز کو مانی دمفار

ب واکب تقدیر جهان تیری دفیا دیجه

ہیں وہ مقام ہے جہاں اقبال حوزت النان کو خوری کی تعلیم دیسے ہیں ۔ اور اُکھار

مرد و قبیر اک تے ۔ کا کمات ہیں النان کی اہمیت اُنواکہ ہوتی ہے ، اقبال کے

مرد مون کی انور مصنہ وں نے اقبال کے مرد مون کی نشا ندہی تو کی ہے ، این اس

ادمی کی مین حیس کی حبتی انہیں کو ہ بہ کوہ اصحابہ صحالے کی مرق ہے ، این ادمی

کی خصوصات کا اشاریہ میں ان استعارین مال ہے ہم

سیجے گا زما نہ تری آنکھوں کے اثبارے ، و تحقیق کے قبے دور سے کردول تاری

## متيرى مودى كر اتراً و رسا ديكه

خورسے د جان تاب کی ضویر سے شری کی اراہ جہاں تیسرے مہدری بی جھے بہتی ہو کے نازہ جان تیسرے مہدری بی جھے بہتی ہو ک جھے بہتی ہو فردوس نظر مسب جنت تری بنہاں ہے ترے خون مجر میں اسے ترب خون مجر میں اسے ترب خون مجر میں میں میں میں

نالندہ ترسے ودکا ہر تار ازل سے تو جنی حجبت کا خسوردار ازل سے تو جنی خان اسسار ازل سے تو جنی خان اسسار ازل سے تو بیرونم فان اسسار ازل سے جنین کش خونریز و کم آزافہ ازل سے سے راکب تقدیر جب ن تری رضاد کھو

اقبال فرص ان نور ان نور است تعیر خودی اور کوشش بینم کی تلقین کا بھ مینی حبت کا خریدار تبایا ہے اورا سے تعیر خودی اور کوشش بینم کی تلقین کا بھ خودی ، حرکت وعل ، اور عشق اقبال کے دلچہ ب موضو عات ہیں ، اور ان کی تشریح سے کلام اقبال کی عبارت ہے ۔ باہرین اقبا لبات نے ان موضوعات پر کشریح سے کلام اقبال کی عبارت ہے ۔ باہرین اقبا لبات نے ان موضوعات پر کمنی کر کون کی ہے۔ اس سے ان کی مراد اقبال کے کلام کی تشریح کے ساتھ من کر کون کی ہے۔ اور اس کے بینچ بین ایسا کو قاری پر کلام کی انہیت و مقعد کو واضح کرنا ہے ۔ اور اس کے بینچ بین آیک ایسے ان کی انگیل یا کھر دی کرتا م ان نوں کو ان کے صفی رویہ بین تبدیل کرنا ہے جوابی تخلیق کے موقع برتھا اور جو البیس کے لئے مجان کی تشکیل یا کھر دی کرتا ہو ۔ اس مین بین البیس کے لئے مجان کی تولیف کرتے ہوئے اپنی البیس کے لئے مجان بایا تھا ۔ اور س کے دل کو اپنا مامن و مخزن تباتے ہوئے اپنی السے اپنا جان اور خوار دیا تھا ۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اقبال کے اس شعر کی اسمیت اجا کہ ہوتی ہیں ہے ۔

اگرمقعود کل میں ہوں تو تجدسے ما ورارکیا ہے مرے مینگامہ باکے نوبہ نوکی انتہا کیا سے ان ن کا جذر کمشق لگ فانی ہے ، اوران ن اسی جذر عشق کی مددسے لا فانی رندگی کا مالک بن جاتا ہے ۔ اس کے مہنگا مہ بائے نوبنو کی کوئی انتہا ہیں ہے ۔ اس کے مہنگا مہ بائے نوبنو کی کوئی انتہا ہیں ہے ۔ عسلم نے ان ن کو فقیلت عطاکی اورعشق نے اسے لا فانی بنا دیا ۔ اور ان دوعطائے کی وجہ سے ان ن بندہ مولا صفات کہلایا ۔ اس طرح علم بیرعشق ان ن کے معیار پر بھی قرار بائے ۔ جس طرح عشق بغیر علم شیطانیت ہے ۔ اقبال کی دلی آرزو ہی ہے کہ وہ بیر ان ن کوان ن بی کے روب میں دکھیں ، اورجب یہ ان ن کھیں نظر ہیں ان کوان ن بی کے روب میں دکھیں ، اورجب یہ ان ن کھیں نظر ہیں ان وہ وہ اس کی تاریکیوں ہیں وہ وہ مان کی تاریکیوں ہیں وہ وہ مان کی تاریکیوں ہیں وہ وہ اس کی کوئے ہیں اور سے ہوا میں ہے کہ وہ سول کی اس کی تاریکیوں ہیں دھون تھے ہیں اور سے ہوا میں ہوئے ہیں اور سے ہوا میں ہوئے ہیں اور سے ہوا میں ہوئے ہیں ۔ دہ مان کی ہوئے ہیں ۔ مستقبل ہیں تاریکی وقیق کرتے ہیں ۔

اقبال کی شاعری پی عقل و عشق کو ناص اہمیت ماصل ہے۔ اکثر ما قدین اقبال نے کلام کی رقدی پی عقل کو کمر درج عطاکیا ہے۔ مالائکر منشار محمومی پر ہنیں رہا کہ وہ اعقل کی اہمیت وافا دیت سے انکار کریں۔ البتہ الہوں نے "محمومی پر منیں رہا کہ وہ اعقل کی اہمیت وافا دیت سے انکار کریں۔ البتہ الہوں نے "محمومی بھی کھی ہے ۔ وہ ایسنے مقاصد میں تھی کو ایسنے مناصد میں تھی کھی گانگا بغیران فی سنتی منزل معقود کو بنس بہنچ سکتی۔ وہ ایسنے مقاصد میں تھی کھی گانگا بنیں ہوسکتا ۔ دیک منزل ما منتور عقل ہی کا رہن منت بھوتا ہے ۔ بھلاا بھی موت میں اقبال عقل کی اہمیت کا انخار کر سے اپنی جم عقلی کا بٹوت کیوں دینے ہے ہے جب کہ عشق ان انوں کو موجوں سے شکوانے کا سوملاء طاکرت کے اپنی جم عقل خورکاکام انجام دیتی ہے۔ جب کہ عشق ان انوں کو موجوں سے شکوانے کا سوملاء طاکرت ہے۔ یہدایک قوت ہے جو ان ن کو کھا قت اور تو اما کی عطاکرتی ہے۔ اسفاق میں نے گئے گائے۔ ان ن کی شخصیت کی تعمیر و تر تر کئے کیلئے میں جب موجوں کی دفاقت خروری ہے کہ ظاہر کا شخصیت کی تعمیر و تر تر گئے کیلئے میں جب موجوں کی دفاقت خروری ہے کہ ظاہر کا شخصیت کی تعمیر و تر تر گئے کیلئے میں جب موجون کی دفاقت خروری ہے کہ ظاہر کا شخصیت کی تعمیر و تر تر گئے کے میں جب موجون کی دفاقت خروری ہے کہ ظاہر کا کہ موجوں کی دفاقت خروری ہے کہ ظاہر کا کہ میں جب کہ خوال کی دفاقت خروری ہے کہ ظاہر کا کا میں جب کی میں جب کی دفاقت خروری ہے کہ ظاہر کا کا میں جب کی میں جب کی دفاقت خروری ہے کہ ظاہر کا کا میں جب کی میں جب کی دفاقت خروری ہے کہ ظاہر کا کہ میں جب کہ خوالی کی دفاقت خروری ہے کہ ظاہر کا کی دفاقت خروری ہے کہ ظاہر کا کہ میں جب کی میں کی دفاقت خروری ہے کہ خوالی کی دفاقت خروری ہے کہ خوالی کی دفاقت خروری ہے کہ خوالی کی دفاقت خوالی کی دفاقت خروری ہے کہ کو کہ خوالی کی دفاقت خروری ہے کہ خوالی کی دفاقت خروری ہے کہ خوالی کی دفاقت خوالی کی دفاقت خروری ہے کہ خوالی کی دفاقت خوالی کی دفاقت خوالی کی دو کری ہے کہ خوالی کی دو کہ کو کہ کا کہ کی دو کہ کی کے دو کہ کی دو کری ہے کہ کو کی دو کہ کی دو کہ کی دو کہ کی دو کری ہے کہ کو کہ کی دو کہ کی دو کی دو کری ہے کہ کو کہ کی دو کری ہے کہ کو کہ کو کہ کی دو کری ہے کہ کو کہ کی دو کری ہے کہ کو کہ کو کہ کو کو کری ہے کہ کو کری کے کہ کو کہ کو کری کے کہ کی دو کری ہے کہ کو کہ کو کہ کو کری ہے کہ کو ک

ا ترباطن بر اور باطن کا اتر ظاہر بر بڑما ہے ﴿ اقبالَ کی زبان بین صبم اور رُوح کی ایک بیرت ہے ) اسی طرح عقل اور عشق زندگی کے ارتقاع کا میں ایک دو سرے کے حریف بہنی بلکہ علیف بیں بیشق کی فاصیت خلیق ہے ، اور علم کی تحقیق ، عشق کا اُنات کی تشخیر کرتا ہے ا ورعلم کی بروات ہم ساری کا گانات کی تعنیر وتشریح کو سکتے ہیں اور ان نوں کی تقدیراس علم کی تدبیر سے والبتہ ہے ہے کہ کرسکتے ہیں اور ان نوں کی تقدیراس علم کی تدبیر سے والبتہ ہے ہے ہے تا ہہ بیند محکمات کا گانات

علم کی بدولت ہم واردات سے آگاہ ہو کتے ہیں اور جریات سے کلیات بناسکتے اور قریات سے کلیات بناسکتے اور قوانین قدرت سے واقف ہو کتے ہیں۔ اگر عسلم اینے آپ کو اعلیٰ مقاصد کے آب رکھے تو وہ خیسر ہے ورد مشر بن فاتا ہے ۔ بے سوز دل مین عشق کی رفا ورمنا کی کے بغیر وہ تاریکیوں بن کم ہوجاتا ہے ۔

وربنها فی کے بغیر وہ ماریکیوں ہی ہم ہوجا ما ہے۔ ہم عادہ وہم را ہر "
علم رامقصوداگر بات دنظر می شود ہم جادہ وہم را ہر "
اقبال نے یہ جوعتی وشی کا موکہ کو اکیا ہے۔ اس کا تجزیہ دو مختف اندازسے
کرناچا ہیئے۔ ان ان کی تحلیق کا منشاء عبادت ہیں ہے، تھرف ہے ۔ اور موسی
تھوف بہیں ، عبادت ہی ہے ۔ ایک طرف تو مذا ہے ۔ اور دو مری طرف کا منت
ہے ۔ کا کنات کو وسیع ترہے کیمیلی ہوئی ہے ۔ وہ ظاہر ہے ۔ فدا ظاہر مہنی ،
عام انسانوں کی تفرول سے پوشیدہ ہے ۔ سکن وہ ہے خرور ، اور ساری ،
کامات پر محیط ہے ، وہ انسان می محمد مقرف ہے ۔ اس صرکت ان کا گنات
کا طرح محنوق ہی ہے ۔ ایک ان کی عظمت یوں ہے کہ وہ خالق کا منکر کھی
موس کتا ہے ۔ ایکا رکی قوت انسان کی عظمت یوں ہے کہ وہ خالق کا منکر کھی
ہوس کتا ہے ۔ ایکا رکی قوت انسان کو دیگر مخلوقات سے حمیت کرتی ہے

امبس نے کہا تھا ہے

ہے مرے وسوت تھرف میں جہاں رنگ و بو کیاز میں کیا مہرو مہر کیا اسساں تو سبتو

آج ان نعقل وعلم کے بل بوتے پر اس مقام پر اینج چکاہ جہاں وہ جھا اہلیں ہی کی طرح اسینے مثیروں سے بہا ندازگفتگوا ختیار کرسکتا ہے اور کرتا ہے اور بھی وہ منزل ہے اور بھی وہ منزل ہے اور بھی وہ منزل ہے جہاں منتی است خور داہ کا کام انجام دیتا ہے۔ جہاں مشق النان کی عقل کیلئے خور داہ کا کام انجام دیتا ہے۔

ا قبال کاعشق دوصورتوں میں بھار ہے سامنے موجو ُ رہیے۔عشق ایک قوت سے جوان ن کوامبی منرل سے مہکنار کرتا ہے۔عشق تما شاکے ذات زات ہے اور حیات وحمات بھی ۔عشق مکاں ومکیں ہے اور زماں اور زمین بھی

ا ورعشق مسرایا بقن بعد اور بین فتح باب نبی ، محتقر بد که به اور بین منتقر بدکه کا کمات معرکه کا کمات

عشق کے اس تعلور کے بغیر کا سات کی تسنچر مکن بہن عشق زیزہ ا زیبانوں کی طرح زیزہ توموں کا سومایہ حیات ہوتاہے ۔ اس اندازسے مشرق ومزب کی اُن قوموں کا اسومایہ حیات ہوتاہے ۔ اس اندازسے مشرق ومزب کی اُن قوموں کی اہمیت اُعاکر ہوتی ہے جہوں نے علم عشق کے توازن سے تسنچیر مہروم ہوتا کا دکھ ہے کہروم ہوتا کا دکھ ہے کہ مسلمان جو تسنچر کا اُنات کے اِس رازسے سب سے پہلے واقف ہوا ) وہ علم اہ مشتق سے اِن دہ فی الفقاد ، سرح وہ مرسے ۔ اقال کو ترسی ہے علم اہ مشتق سے اِن دہ فی الفقاد ، سرح وہ مرسے ۔ اقال کو ترسی ہے ا

علم اومشق - إن دونون نبتون سے فروم ہے - ا قبال کھتے ہیں ہے مرد فدا کاعل عثق سے صاحب فروع

عشق سے اصل میبات ، موت سے انبر مرام • بر عشہ کرد تا مار پر روم سے معنیا

مسلمانوں کے نزدیک عشق کا تعقیر بڑائی مجول اور منحل ہے۔ یہ برسوں کی بے علی اور کھنٹیا مسلمان کو اسس

جود سے تکان چاہتے ہیں ، اور اُن کے سامنے حرکت ، عمل اور شق کا تصور بیش مرتے ہیں ۔ بیبر تصویر کا ایک رُخ ہے -

عشق قوت وطادت بدنے کے علاوہ ام الکتاب می ہے ۔ اسی دجم سے میمشن مصطوری مجی ہے ۔ علم نے ان ن کو انکار کی قوت عطا کردی ہے وه البيغ عقل براتنا كجه نازان اور فوحان سيحكه حذاكا وحود الصحف مبكارسا لگتا ہے ، اوراکٹر تو اسلے وجود ہی سے امارکرتا ہے ۔ یہاں عشق اسکی رہری كرما سيدادراس بي اقرار في قوت بيداكرماسي - وه الل ن كو خداس فرمك تركر اب - وه كائمات اور فائل ك درميان توازن بيداكرا بعد النان كى صینیت و بری سے ۔ ایک طرف کا نمات ہے تر دوسری طرف کا نمات الجاد فود اس كايداكية والاجتداك واحديد - اس جينيت سے اس ك والف مى مملف سي ـ وه ضراكا ما بع بعد كالنات اس كى تابع بعد وه اختياريس رکھیا، اورود فتار کی ہے۔ جاں اسے اختیار ماس سے دہاں عقامی ک وجہہ سے وہ اشرف لحلوقات كمناياوس كى مدركرنى بد اورعشق اس كى توت و طاقت بن جلام عدا در جبان وه ب اختيار سعقل وبان ابلس كانجام كو مروشن کردیجی ہے ۔ بها ودعشق عائل می ایک قوت بن کرفدا سے اس کے رشتہ كم مغوط ترياديا بعد بهال عنق ب مدلشف بعد ردع الالى المرح جى الى ان كى زويك عقل وعشق ممركاب مروائة من ، تواسع صاحب فظر منا وینتے میں اور یمی ان ن کی معراج کبی ہے ہ ارملال بے جائے الامال ازفراق بے وصائے الاماں

ا قبال می اس جلال سے پناہ ما نگتے ہیں۔ جس میں جال کی کیفیت موجود

بنین ہے۔ اہلیں اندہ اس فراق سے بی صبیب وصال کی چاہ ہیں ہے۔ اہلیں اندہ اس درگاہ ہے۔ اہلیں اندہ اس درگاہ ہے اور آ دم مجا جرم کی پا داش میں جنت سے تکالاگیا ۔ فیکن اہلیس آوم میں بنیادی فرق بی ہے۔ اہلیس این علم کے زعم میں انکار ہی انکار کی اس حرک اوم اس فراق کے باوجود وصل کی چاہت میں غلطاں وحراں ہے۔ ملاح کی زبانی اقبال نے کیا خوب کہا ہے ہے

تم بگو آن خوا حبئهٔ این فراق تصنهٔ کام واز ازل خوین ایا ق

المیس فودم از بی ہے جبکہ آدم وصال کے لئے تڑپ رہاہیے۔ صوفیا کا سلک پہی ہیں کہ وہ روحانی قوت کے ذریعہ قرب لم کا حاص کر لیتے ہیں۔ رُومی نے کہا ہہ ما زفلک برتر یم و زملک افزوں تریم

ای دو جبرانگذریم سنرا کبریاست

انسان آسمان سے برتر اور فرشتوں سے بلند ترہے۔ وہ ان دونوں سے آگے برصا جا بہتا ہے کہ اس کی منزل مقام کبریا ہے۔ اقبال نے بھی کہا ہے ہے

ستعله درگر زد برض و فاشاک من رمشیرر ومی کدگفت نمرل ما کبرمایست

مرسد روی اورا تبال کے ان اشعاری رقی میں کھتے ہیں کریزواں بھملا اسفاق مین روی اورا تبال کے ان اشعاری رقی میں کھتے ہیں کریزواں بھملا آور کا بی مطلب ہے۔ یزواں کواغوش میں لینے کا طریقہ یہ ہے کہ ان ن ن فران و دیکاں برغالب آجا کے۔ ان ن قرب خداوندی سے ایلئے اندرخوالی صفات کا عکس بیدا کرست ہے "۔ جہاں تسنیر کا مات ان کا بنیا دی معتصر ہے دہیں قرب خداوندی کا حصول کھی اس کے لئے کا زی اور فروری ہے ۔ اور میں طرح انسان علم کی رشنی بین عشق کی قوت سے فائدہ اُکھا کر

تسخير كافرض انجام ديتا ہے۔ اسى طرح ان نعلم كى بَدَيْ وَيُوسِقُ كَى أَمِيد سے قرب اہی عاص کرلیا ہے۔ ارت دباری تعالی ہے والکفِین جا جگ وَفِينًا لِنَهِ لِي يَنْهُم سَبُلْنًا وَ مُوفِت كَا صَول مِرُومِيد كَ بَخر مكن تبي - اور حولوك حدو جهر كرتي بن تبارك و تنافي أمهن را بن وكفادتنا مع. اس كوشت مي ان ن كيك علم ياعقل بني عنق كليدي رواي واكرتا عشق كى ايك حبث نے طے كردما قصر ثمام ہے ۔ اس زمین واسمال کو میکران مجماتها میں ا قبال ان منت كو قرب المي كا درس دينتي بالمجت بل ٩ مبس انتنی می حقیقت سے ہمارے دین وایا ن کی کراس جات جہاں کا اُدی ریوانہ ہو صائے تو ان سے بھی مراد ہے کہ اٹ ن محبت اہی اور عشق رسول کے فرایع ابینے الذرا الله فی اقدار کو فروع یا نے کا موقع و تناہے ۔ ا قبال نے کسی عصبیت یا تنگ نظری کی وجبرسے ابنی ش عری کے فردیداسلام کی وکا دت بہنی کی ہے ، وہ راز درون منے خانہ کا قرم ہے۔ وہ اس حقیقت سے خوب خوب واقف ہے کہ موحودہ ویڈا جو حرص وموس کی اما ، حگاہ بن گئی ہے ، اسلامی قدروں کی ترویج کے بغر صنبت ن ن بن بن سكتى - ا ورعالى ابن جوآج كے انبان كاسب سے بڑا مرعام ها صل منتي بديسكما مّا و فتيكه محرُوني كى تعليات كو نزايناك . محرُولي المال مے مرومون بیں ۔ کمل مورز ۔ اقبال کی شاری شاوی اسی مردمون کے اُرکومتی ہے۔ بیغیراسلام کا بڑا کارنامہ یہ سے کو اہوک نے اف ن کواٹ ن سے قرمیب ترکودیا۔

اورات فی تهذیب کی بیناد احرام آدم بی کو قرار دیا به اصل تهذیب احترام آدم است

موجودہ اف ن کا المیہ یہ بہتی ہے کہ اف نی اقدار سے بھی دامن ہے۔ المیہ توم ہے کہ وہ ان اقداروں کی فروی کے اصاص سے بھی نا بلدہے ۔ جس دن ان ن ن ابنی اس موٹوی سے آگاہ جو جائے گا تو وہ ان ن کا رکھشن تر دن ہوگا ان ن کا رکھشن تر دن ہوگا ان ن ن خود کی تلاسشی میں نکل بڑے گا ، اور بالاخراس منزل کو بامی نیگا حب مسئول کی نش ندھی محدُولی نے کی ہے ۔ کلام اوتب آل کو بھی اور کلام الی کوکسی عصبیت کی عیشک سے نہیں اسی وسیع تربی منظر میں بڑھنا اور مجھنا ہوگا ہے

مری اسسیری بر ن خ گل نے پر کبر کے حیاد رکایا کرایسے پرسوز نفر فواں کا گراں متحا مجد پر آسٹیا نہ

سرره فراه فراه مرس